© Paksociety.com افراتفریح

# ڈاکٹر محمد یونس بٹ

£1999

# • گلابون والي گلي مين

اس وقت کی بات ہے جب لڑکیاں آج کے زمانے میں سے زیادہ لڑکیاں ہوتی تھیں۔ شعبہ نفیات پنجاب یونیورٹی کی طالبہ نیلم کاغذ پر لکھ رہی تھی' اچا تک احمد بشیر اس کے باس آیا اور کما "بیہ بعد میں لکھ لینا پہلے ذرا شادی کر لو' اور وہ جران دیکھتی رہی۔ احمد بشیر کو جران کرنے کی بری عادت ہے یہاں تک کہ لوگ نیلم' سنبل' بشری انصاری اور اساء وقاص کو اس کی بیٹیاں سجھتے رہے۔ چاروں ادب و ثقافت میں آئیں تو بیٹا نکلس۔

نیلم احمد بشیر کے گھر کا ماحول ایبا تھا کہ جب وہ پیدا ہوئی تو اے لگا وہ گھر میں نہیں لائبریری میں پیدا ہوئی ہے۔ وہ سب بہنوں سے بڑی تھی اور اب تک بڑی ہے۔ بیپن میں اس سے چھوٹی می غلطی ہو جاتی تو احمد بشیر کہتا تہماری ہیہ جرات چھوٹی می غلطی تو آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں گی۔ صبح اٹھ کر ناشتہ تیار کرکے ماں کو کہتی کہ اب آپ اٹھ جائیں میں نے آپ کے دانت صاف کر دیئے ہیں۔ شکل و صورت میں الیم کہ منٹو کو پڑھ رہی ہو تو گئا ہے کہ بہشتی زیور پڑھ رہی ہے والیت والی کے دانت صاف کر دیئے ہیں۔ ویسے وہ اتنی معموم نہیں جتنی شکل سے لگتی ہے' اس سے زیادہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے کے کام کو اچھا سجھتی ہے۔ وہ تو اپنے ہاتھ سے ابلے پانی کو دوسروں سے زیادہ گرم سجھتی ہے۔ وہ تو اپنے ہاتھ سے نادہ گرم سجھتی ہے۔ وہ تو اپنے ہاتھ سے نادہ گرم سجھتی ہے۔ بات ایک کان سے من کر دوسرے سے نہیں نکالتی منہ سے نکالتی ہے۔ بولے کا اس قدر شوت ہے کہ اس کی بیشتر کمانیاں واحد منظم میں ہوتی ہیں۔ سوچتی انگریزی

میں' بولتی پنجابی اور کھتی اردو میں ہے جبکہ سمجھتی کی زبان میں بھی نہیں۔
اس قدر نرم دل کہ ٹی وی ڈراہے میں کسی جانے والے کو بیار دکھے لے تو اس کے گھر عیادت کرنے چلی جائے گی اور اگر کوئی پچ مچ بیار ہو تو اس قدر پریشان ہو گی کہ اس کا چرہ دکھ کر اپنے بچنے کی امید نہ رہے گی' یا دواشت بہت بری ہے آپ پوچھیں گے کیا ہر بات بھول جاتی ہے' جی نہیں! ہر بات یاد رکھتی ہے۔ دوسروں کے دکھ سکھ میں اس قدر شامل ہوتی ہے کہ موچ کسی کے پاؤں میں آتی ہے اور چلا اس سے نہیں

مشہور گلوکارہ بننے کے لئے ہو پچھ چاہیے اس کے پاس ہے، گا بھی لیتی ہے، پیننگ بھی کرتی ہے، دیا ہے کہ یہ اس کے باس ہے کیاں ''ف '' کہتا ہے کہ یہ ضروری بھی نمیں پچھ خواتین میک اب نمیں بھی کرتیں۔ اداکاری کا بھی شوق ہے، بشری انصاری اور اساء وقاص نے تو یہ شوق پورا کرنے کے لئے ٹی وی ڈراموں میں کام کیا اور اس نے شادی کر لی۔ اس لحاظ سے وہ اپنی ذات میں انجمن ہے گر جنہوں نے اسے دیکھا ہے، وہ نہیں مانے۔

اس کے گھر میں ہر فتم کا ساز و سامان ہے۔ میں نے اکثر سنا ہے والدین نے بیٹی کو

جیز میں بڑا ساز و سامان دیا تا کہ اسے نیا گھر چلانے میں آسانی ہو۔ سامان کی تو سمجھ آ جاتی ہے ساز کیوں دیتے ہیں؟ اس کا پتہ نہیں' بسرحال اس کے پاس تو بڑی اینٹیک چزیں ہیں جو اس نے اس وقت خریدیں جب ابھی نئی تھیں۔

پدرہ برس امریکہ میں ربی جہاں اس قدر سردی ہوتی کہ گھنٹوں کار اور گفتگو اشارت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے تب کہیں جا کر کار اشارت ہوتی۔ امریکی معاشرہ تو وہ ہے جہاں ایک شادی کی تقریب میں ایک خاتون نے نئی آنے والی مہمان سے پوچھا کہ آپ دولیے کی کون ہیں؟ تو اس نے جواب میں اس سے کہا' اس کی بمن ہوں۔ تو پہلی عورت نے کہا آپ سے مل کر برئی خوشی ہوئی' میں دولیے کی والدہ ہوں۔ پدرہ سال اس معاشرے میں رہنے کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ دن میں دو بار بھی طے تو ہر بار یوں طے گی جیے پدرہ سال بعد مل رہی ہو۔

کہتی ہے مجھے بچپن ہی سے ادب سے لگاؤ تھا اس لئے سائنس ٹیچر نے کہا مادہ پھیلتا ہے تو اس نے فورا" اٹھ کر تذکیر و تانیث کی غلطی نکال کر کہا مادہ پھیلتی ہے۔ یہی نہیں وہ تو مادہ پرست بھی شادی شدہ کو سجھتی۔ نیلم عمر کے معاطے میں ان سے بہت کم عمر ہے جو اس سے بہت کم عمر ہے جو اس سے بہت کم عمر ہیں۔ عمر ہیں۔ عمر ہیں۔

دس سال کا بچہ بھی اس سے گھنٹہ گفتگو کر لے تو وہ خود کو چالیس سال اور اسے دس سال کا سجھنے گئے گا۔ غلطی کرنے کے باوجود اسے پتہ نہیں چانا کہ اس نے غلطی کی ہے، اسے تو شادی کے کئی سال بعد جا کر پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ نیام پندرہ سال امریکہ میں وہ نا کمل کاغذ ہاتھ میں پکڑے جیران کھڑی دیکھتی رہی۔ بسرطال ہم یہ نہیں کہ سے کہ اس نے اس دوران کچھ نہیں کیا باشاء اللہ تین بچوں کی ماں ہے۔ گذشتہ دو سالوں میں اس نے پندرہ سال پہلے کا خالی کاغذ رنگوں سے بھرا تو اس کا نام "گلابوں والی گلی" رکھا۔ کہتی ہے میں نے علامتی افسانے کہتے ہیں۔ غلط کہتی اس کا نام "گلابوں والی گلی" رکھا۔ کہتی ہے میں نے علامتی افسانے کہتے ہیں۔ غلط کہتی ہے، ایک بار امتحان میں ممتحن نے "ف" سے یوچھا کہ انور سجاد کے اس علامتی افسانے

كا مطلب كيا ہے؟ تو "ف" نے كما سرا اس كا مطلب يہ ہے كہ آپ مجھے فيل كرنا

میں نے سا ہے "گلابوں والی گلی" بڑی ننگی کتاب ہے۔ جب نیلم نے یہ کتاب مجھے دی تو واقعی نظی تھی' لیٹن بغیر ٹامٹل کور کے۔ البتہ اسے بڑھ کر میں خود کو نگا محسوس كنے لگا۔ مجھ لگتا ہے كہ نيلم جے لوگ آج نيلم احمد بشير كے حوالے ہے جانتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ احمد بشیر کو لوگ نیلم کے حوالے سے جانیں گے۔

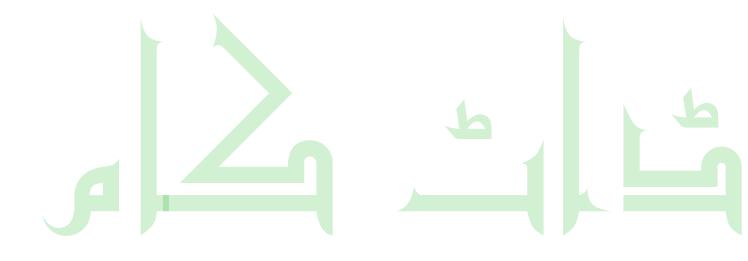

## • حينه ايٹم بم

اسے شاید حینہ ایٹم بم اس لئے کہتے ہیں کہ جو ہیرو اس کے ساتھ ایک گانا فلما لے وہ پھر ہیرو کم اور ہیروشیما زیادہ لگنے لگتا ہے۔ وہ فلم انڈسٹری کے قابل دید مقامات میں سے ایک ہے۔ بچین ہی سے اس میں اداکارہ بننے کی صلاحیتیں تھیں یعنی دن کا کام رات کو کرتی۔ بارہ سال کی عمر میں ہی اِس کی آواز اتنی بدل گئی کہ وہ نال کہتی تو ہاں لگتا البتہ ہاں کہتی نہ تھی' ہاں کرتی تھی۔ تعلق اس خاندان سے جہاں مائیں بیٹیوں کو اتنا چیک نہیں کرتیں جتنا چیک سمجھتی ہیں۔ اس کی نانی کے دور میں ایک حکران نے ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیئے تو انہوں نے ان کی پشتوں کو کشتر لگا دیئے۔ اس کی والدہ کی باتیں حکمت بھری ہوتی ہی لعنی ہر چند فقروں کے بعد معجونوں اور مربوں کا ذکر ہوتا ہے البتہ یہ خود مربے کو مربعے کہتے ہیں۔ عمر کے بارے میں ان کے ہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کی والدہ سے عمر پوچھو تو کیے گی "تمیں کے اوپر ہوں۔" اور واقعی وہ ٹھیک کہتی ہے' اس کی عمر تمیں سے اوپر ہے یعنی سر سال۔ گھر میں حسینہ ایٹم بم کی اپنی والدہ کے ساتھ تصویر ہے' جب اس کی والدہ ابھی وس بارہ سال کی بچی تھی۔ حسینہ ایٹم بم ڈبے کے دودھ یر بلی جس کی وجہ اس کی والدہ سے بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے کما تھا "بچی کے منہ میں جو کھے ڈالو اسے پہلے ابال لو۔" سو اسے فیڈر شروع کروا دیا۔ بچین میں جب شام کو اسے ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر یوچھتا کہ گیارہ کے بعد کیا آتا ہے تو کہتی "ماسر صاحب گیارہ کے بعد کوئی نہیں آتا' بے شک قتم لے لیں۔" سال میں چند مہینے شادی شدہ رہتی ہے۔ کہتی ہے "میرے تین بیح ہیں' ایک پہلے خاوند

ہے' ایک تیسرے سے اور ایک میرا اپنا ہے۔" پوچھو کہ جب تیسرا بچہ پیدا ہوا اس

ے کافی عرصہ قبل تہمارا شوہر فوت ہو چکا تھا' کے گی۔ "وہ فوت ہوا تھا ہیں تو فوت نہیں ہوئی تھی۔" جو پکی پہلے اے مال کہتی اب ہیر اے یوں ملتی ہے جیے اس کی مال بہت ایک کر دی ہے۔ کہتی ہے کہ پہلا فاوند اس قدر شکی تھا کہ ہیں نے مری کی پہاڑیوں پر بیٹھ کر اے تصویر بھیجی اور کھا میرا سارا دن مری کی پہاڑیوں پر تہمارے بغیر یوں تنما گزرتا ہے تو وہ بجائے محبت کا جواب محبت ہے دیتا' اس نے آگے ہے یہ لکھ بھیجا کہ تم تنما تھی تو پھر یہ تصویر کس نے کھی فاوند کو اٹھانا کہ اے پہلو بدلنے کے لئے بھی فاوند کو اٹھانا کہ ایم بھول ہوتا گیا۔ بعد میں گھر اتنا بڑا ہو گیا کہ بیا خاوند چھوٹا ہوتا گیا۔ بعد میں گھر اتنا بڑا ہو گیا کہ اے فاوند ہے تھوٹا ہوتا گیا۔ بعد میں گھر اتنا بڑا ہو گیا کہ اے فاوند کو اٹھانا کہ اے فاوند کو اٹھانا کہ ایم فون استعال کرنا پڑتا۔ پھر ایک روز وہ اسٹوڑیو جاتے ہوئے نوکروں سے کہ گئی کون استعال کرنا پڑتا۔ پھر ایک روز وہ اسٹوڑیو جاتے ہوئے نوکروں سے کہ گئی کہ میری واپسی تک وہ تمام چیزیں جنہیں میں استعال نہیں کرتی گھر میں نہیں ہوئی چاہئیں اور وہ اس کے گھر واپس آنے سے پہلے ہی شہوڑ کر چلا گیا۔

ووسری شاوی دو دن ہی چلی' اس کے جاگیروار عاشق نے شاوی سے اگلی صبح جب سویے سویے اٹھ کر اسے دیکھا کہ بغیر میک اپ کے سوئی ہوئی اٹھ کر اخبار پڑھ رہی تھی کہ اس نے ساس سمجھ کر گفتگو شروع کر دی جو طلاق پر جا کے ختم ہوئی۔ اس نے خاوند کی زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑے ان میں سے ایک اس کے ماتھ پر بھی تھا۔ کہتی ہے کہ تیسرے خاوند سے پہلی لڑائی کی صلح اس مولوی نے کرائی جو ان کا نکاح پڑھانے آیا تھا۔ ایک بار خاوند نے لڑکر قتم کھائی کہ ممینہ تمہیں منہ نہ دکھاؤں گا۔ بہت پریشان ہوئی۔ ایک فلماز نے تعلی دیتے ہوئے کہا' پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہوئی۔ ایک فلماز نے تعلی دیتے ہوئے کہا' پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چکی بجاتے ممینہ گزر جائے گا تو کہنے گئی اس لئے تو پریشان ہوں۔ کہتی' میں کئی جائے ممینہ گزر جائے گا تو کہنے گئی اس لئے تو پریشان ہوں۔ کہتی' میں کئی خاموش کی نے خاموش ہو گیا۔

دنیا میں بندہ آتا ہے تو نگا ہوتا ہے اور جب جاتا ہے سفید لٹھے میں ملبوس ہوتا ہے۔ گویا قیام دنیا کا وقفہ اتنا ہی جتنا نگلے کا لباس پہننا۔ حسینہ ایٹم بم لباس پہنتی ہے جو دریر سے شروع ہو اور جلدی ختم ہو جائے۔ کباس پہنا ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کباس کے اندر ہے اور باہر نکلنا چاہتی ہے یا لباس باہر ہے اور اندر جانا چاہتی ہے۔ بیٹھی ہوئی تصویر لگتی ہے۔ "ف" کہتا ہے "وہ تصویر تو ہے گر اوور ایکسپوزڈ اور اوور ڈیویلپڈ" اس کا لباس اس قدر نگ ہوتا ہے کہ پاس کھڑے شخص کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پٹاور کی رہنے والی ہے اور کہتے ہیں پشتو فلموں کو پیند کرتی ہے۔ حالا نکہ بھری محفل میں اس سے پشتو قلم کا ذکر کر دیا جائے تو منہ پھیر کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اپنے علاقے کے مردوں کا اس قدر احرّام کرتی ہے کہ ان کی طرف پشت کرکے کھڑی نہیں ہوتی۔ امریکہ میں رہی' ایک صحافی نے پوچھا "وہاں آپ صبح سورے اٹھ کر سب سے پہلے کیا كرتى تھيں۔" كہنے لكى "سب سے يہلے اٹھ كر ميں واپس اپنے ايا رشمن ميں آتى۔" دوران گفتگو این بارے میں ہم استعال کرتی ہے۔ پہلی شادی کے وقت سیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی تو مولوی صاحب نے پوچھا "آپ کو فلاں بن فلاں قبول ہے؟" تو شرما کر کما "ہم کو قبول ہے۔" تو مولوی صاحب نے فورا" ٹوکا "پی بی اپنی بات کریں۔" کی نے پوچھا "آپ کو سب سے پہلے جس نے پیار کیا' آپ نے اسے کیا کما؟ بولی "اس کو میں نے کیا کہنا تھا' کیونکہ اس وقت تک تو میں نے ابھی بولنا شروع نہیں کیا تھا۔" جس جسم پر تکیہ تھا اب وہ خود تکیہ لگتا ہے۔ پہلے اس کی گردن صراحی جیسی تھی اب تو یہ خود صراحی لگتی ہے ویسے یہ صراحی بہت سرای گئی۔ خاندان تو وہ ہے جس میں بیٹی کو ماں کا بوجھ بھی اٹھانا بڑتا ہے گر اسے دیکھ کر لگتا ہے اس نے اپنا بوجھ اتنا اٹھایا نہیں جتنا لٹکایا ہوا ہے۔ اس کا بدن قوسوں سے مل کر بنا ہے گر ہر قوس کوس کوس کی ہے۔ جلد اتنی تبلی کہ جھکے تو لگتا ابھی جسم کا کوئی حصہ ڈھلک كرينچ اتريزے گا- بازو اتنے ليے كه فلم ميں انگرائى لے تو سكرين سے باہر نكل

آتے ہیں۔
اس کا گیر دیکھ کر بندہ گجرا جاتا ہے گر پھر بھی گیر لیتی ہے۔ سلمنگ سنٹر جاتی
رئی' جس سے آہستہ اس کا لباس سلم ہوتا گیا گر جسم اب بھی ایبا ہے کہ
صرف کھڑے ہونے کے لئے اسے ایک بندے کی جگہ آگے اور ایک ہی کی پیچھے خالی
رکھنا پڑتی ہے۔

چائے کے ساتھ سکینٹل بیند کرتی ہے کہ اس سے چائے میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کہتی ہے، جوان وفادار ہونا چاہتا ہے گر ہو نہیں سکتا اور بوڑھا بے وفا ہونا چاہتا ہے گر ہو نہیں سکتا اور بوڑھا بے وفا ہونا چاہتا ہے گر ہو نہیں سکتا۔ بوں وہ بمانے بمانے خود کو جوان ثابت کرتی رہتی ہے۔ اس کی اداسی بھی ایک اداسی ہوتی ہے۔ پچھو' محبت کیے شروع ہوتی ہے تو کے گل محبت م سے شروع ہوتی ہے۔ کسی نے کہا' میاں بیوی کے جھڑوں میں ثالث بچ ہوتے ہیں؟ تو کہنے گئی' غلط! میاں بیوی کے جھڑوں میں ثالث رات ہوتی ہے۔ کہتی ہی مرد اور عورت کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے' عورت مرد سے سونا ما تگتی ہے اور مرد بھی برلے میں سونا ہی ما نگتا ہے۔"

اس قدر بولتی ہے کہ صرف نہیں کہنے میں تین گھنٹے لگا دیتی ہے البتہ ہاں کہنے میں کینڈ نہیں لگاتی۔ کہتی ہے' اب میں اتنی عمر کی نہیں رہی جتنی پندرہ سال پہلے تھی' پانچ سال بردی ہو چکی ہوں۔ صحافیوں سے ناراض رہتی ہے کہ یہ پچھ کا پچھ لکھ دیتے ہیں۔ ایک بار میں نے کہا میرا چرہ دکھے کر وقت رک جاتا ہے تو انہوں نے اگلے دن یہ چھاپ دیا کہ میں اپنے چرے سے چلا کلاک روک علی ہوں۔

ایک دفعہ اس کے کسی پرستار نے سٹوڈیو سے لوٹنے ہوئے اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے غصے سے کہا "اگر تم نے آدھ گھٹے کے اندر اندر میرا ہاتھ نہ چھوڑا تو میں پولس کو بلا لول گا۔ ہلکی پھلکی کتابیں بند کرتی ہے۔ کہتی ہے کتابیں ہلکی پھلکی ہول تو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں آسانی رہتی ہے۔ ایک دفعہ "ف"

اسے ملنے گیا تو وہ نگے پاؤں دروانہ کھولنے آئی اس کے پاؤں ٹھوڑی تک نگے تھے۔

کتی ہے اگر کوئی اداکارہ کو لباس کے بغیر دکھ کر خوش نہ ہو تو یقین کر لیس وہ جیب

کترا ہے۔ وہ دنیا کے ہر فرد سے محبت کرنا چاہتی ہے۔ جس میں کوئی برائی نہیں گر

مسلہ یہ ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتی ہے۔ صبح اٹھ کر جب تک میک اپ نہ کر

لے فود اپنی شکل نہیں دیکھتی۔ کہتی ہے، مجھے لپ اسٹک لگانے کے ہیں طریقے آتے

ہیں۔ "نی" نے کہا' ہمیں تو ایک طریقے کا پتہ ہے لپ اسٹک ہونٹوں پر مسلو۔ تو بولی'

اکیس! لپ اسٹک لگائے بغیر تو وہ ٹیلی فون پر بات نہیں کرتی۔ ایک بار اس کی والدہ

اس قدر بیار ہوئی کہ بستر پر چاور کی طرح بچھ گئی کی نے کہا اللہ سے دعا کرو

اس قدر بیار ہوئی کہ بستر پر چاور کی طرح بچھ گئی کی نے کہا اللہ سے دعا کرو

ان کی حالت سے تو لگتا ہے کہ موت کا فرشتہ آیا چاہتا ہے اس نے فورا" متوجہ ہو

000

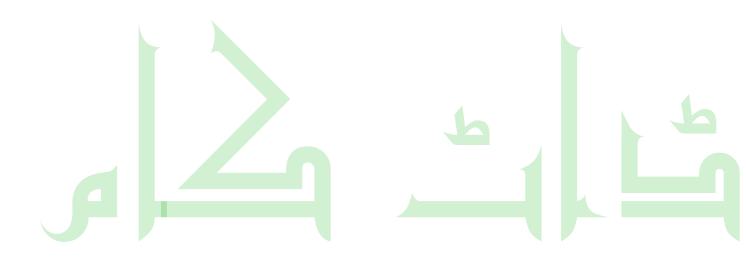

### • عيد ملنا

مرزا صاحب ہارے ہمائے تھے' یعنی ان کے گھر میں جو درخت تھا اس کا مایہ ہارے گھر میں بھی آتا تھا۔ اللہ نے انہیں سب کچھ وافر مقدار میں دے رکھا تھا۔ پنچ اتنے تھے کہ بندہ ان کے گھر جاتا تو لگتا سکول میں آ گیا ہے۔ ان کے ہاں ایک پانی کا کالب تھا جس میں سب بنچ یوں نماتے رہتے کہ وہ تالاب میں 500 گیلن پانی بھرتے اور سات دن بعد 550 گیلن نکالتے۔ وہ مجھے بھی اپنے بچوں کی طرح سجھتے یعنی جب انہیں مارتے تو ساتھ مجھے بھی پیٹ ڈالتے' انہیں بچوں کا آپس میں لڑنا جھڑنا سخت ناپند تھا۔ طلا نکہ ان کے بیگم سمجھاتیں کہ مسلمان بنچ ہیں' آپس میں نہیں لڑیں گے تو کا مقابلہ ہو کیا غیروں سے لڑیں گے۔ ایک روز ہم لڑ رہے تھے' بلکہ یوں سمجھیں رونے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ یوں بھی رونا بچوں کی لڑائی کا ٹریڈ مارک ہے۔ اتنے میں مرزا صاحب آ گئے۔ در کیوں لڑ رہے ہو؟"

ہم چپ! کیونکہ لڑتے لڑتے ہمیں یہ بھول گیا تھا کہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں فاموش دیکھا تو دھاڑے "چلو گلے لگ کر صلح کرو۔" وہ اتنی زور سے دھاڑے کہ ہم ڈر کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اس بار جب میں نے عید پر لوگوں کو گلے طلتے دیکھا تو ہمی سمجھا کہ یہ سب لوگ بھی ہماری طرح صلح کر رہے ہیں۔ عید کے دن گلے ملنا عید ملنا کہلاتا ہے۔ پہلی بار اس دن انسان گلے ملا' جب فدا نے عید کے دن گلے ملنا جیوں آج بھی گلے ملنے کا عمل دراصل انسان کے اکیلے نہ ہونے اسے ایک سے دو بنایا۔ یوں آج بھی گلے ملنے کا عمل دراصل انسان کے اکیلے نہ ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ عمل ہمیں دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے کہ وہ گلے پڑ قاطل نہیں گلے مل نہیں عید۔

ہارے ہاں عید ملنا عید سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ دکاندار گا کبوں سے ککرک سائلوں سے اور ٹریفک پولیس والے گاڑی والوں کو روک روک کر عید ملتے ہیں۔ بازاروں میں عید سے پہلے اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں سے گزرتا بھی عید ملنا ہی لگتا ہے۔ کچھ نوجوان تو لبرٹی اور بانو بازار میں عید ملنے کی ریبرسل کرنے جاتے ہیں۔
عید کے دن خوشبو لگا کر عیدگاہ کا رخ گرتا ہوں۔ واپسی پر کپڑوں سے ہر قتم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ سوائے اس خوشبو کے جو لگا کر جاتا ہوں۔ عید مل مل کر وہی حال ہوتا ہے جو سومیٹر کی ہرڈل ریس جیتنے کے بعد ہوتا ہے۔ اوپر سے گوجرانوالہ کی عید ملی مٹی مٹی ایسی کہ جب واپس گھر آ کر دروازہ کھنگھٹاتا ہوں تو گھر والے گردن نکال کر یوچھتے ہیں ' جی ایس سے ملنا ہے ؟

ساست دان تو عید یوں ملنے نکلتے ہیں جیسے الکشن کین مین پر نکلے ہوں۔ جیتنے سے پہلے عید تو وہ آگے بڑھ کر ملتے ہیں اور جیتنے کے بعد عید ال کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پنجاب کے ایک سابق گورنر کا عید ملنے کا انداز نرالہ ہوتا تھا۔ ان کا حافظہ ہمارے ایک ادیب دوست جیسا تھا جو ایک ڈاکٹر سے اپنے مرض نسیاں کا علاج کروا رہے تھے۔ دو ماہ کے مسلسل علاج کے بعد ایک دن ڈاکٹر نے یوچھا:

"اب تو نهيں بھولتے آپ؟"

"بالكل نهيں، گر آپ كون بيں اور يه كيوں يوچھ رہے ہيں؟"

وہ سابق گورز بھی عید پر معززین شہر سے عید لمنا شروع کرتے ' ملتے ملتے درمیان تک پنچ تو بھول گئے کہ کس طرف سے لوگوں کو بل لیا اور کس طرف کے لوگوں سے ابھی لمنا ہے۔ یوں وہ پھر نئے سرے سے عید ملنے لگتے۔ ایسے ہی ایک صاحب تیز دریا عبور کرنے کی کوشش میں تھے گر عین دریا کے درمیان سے واپس پلٹ آئے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے دراصل جب میں دریا کے درمیان میں پنچا تو بہت تھک گیا تھا سو واپس لوٹ آیا۔

شاعر وہ طبقہ ہے جو خوثی اور غمی ہر دو موقعوں پر شعر سناتا ہے۔ کہتے ہی کہ سکھ کرپان کے بغیر' بنگالی پان کے بغیر اور شاعر دیوان کے بغیر گھر سے نہیں نکلتے۔ اس لئے شاعر عید ملنے کے لئے بھی مشاعرے ہی کرتے ہیں۔ یوں مشاعروں کو لفظوں کا عید ملنا کہہ

لیں اگرچہ وہ ہوتی تو لفظوں کی ہاتھا پائی ہے۔

بچے پیار سے عید کو عیدی کہتے ہیں۔ اس لئے ان کو عیدی ملنا ان کا عید ملنا ہے۔ عورتیں بھی اکٹھی ہو کر عید ملتی ہیں' کیکن جہاں چار عورتیں اکٹھی ہوں وہاں وہ ایک دوسری سے نہیں' یانچویں سے خوب خوب ملتی ہیں۔ اور کوئی وہاں سے اٹھ کر اس کئے نہیں جاتی کہ جانے کے بعد وہاں بیٹی رہنے والیاں اس سے نہ "عید ملنا" شروع کر دیں۔ عید کے روز امام مسجد سے عید ملنے کا بیہ طریقہ ہے کہ اپنی مٹھی مولوی صاحب کی ہشیلی میں یوں رکھیں کہ ان کے منہ سے جزاک اللہ کی آواز نکلے۔ چھوٹے شہروں میں نوجوانوں کی اکثریت سینما گھروں میں بھی عید ملنے جاتی ہے۔ کبنگ کے سامنے وہ عید ملن ہوتی ہے کہ جو سفید سوٹ پہن کر آتا ہے وہ براؤن سوٹ بلکہ مجھی ہو کالے سوٹ میں لوٹا ہے' اکثر بنیان میں بھی واپس آتے ہیں۔ عید ملنا وہ ورزش ہے جس سے وزن بت کم ہوتا ہے۔ میرا ایک دوست بتاتا ہے کہ بیرون ملک میں میں نے عید یر سو یونڈ کم کئے۔

"كيے؟" ميں نے پوچھا-

بولا "عزیزوں کو عید ملنے گیا تو جیب میں ایک سو دس پونڈ تھے' مل کر واپس آیا تو صرف دس بونڈ باقی تھے۔"

مجھے تو عید ملنا بہت اچھا لگتا ہے کہ ہر شخص دوسرے کو ہنس ہنس کر گلے مل رہا ہے' یماں تک کہ ساست دان بھی ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں' جاہے تصویر بنوانے کے لئے ہی سمی- اللہ کرے ہیر ارض وطن ہیشہ عیدگاہ کا منظر پیش کرتی رہے۔

# • پایندی کی او قامت

میں وقت کا اس قدر پابند تھا کہ عین اس وقت دوسروں کے گھر پنچنا جب وہ کھانا شروع کرنے گئے۔ لیکن جب سے میرے پروفیسر دوست ایک تقریب میں پابندی وقت پر تقریر کرکے لوئے ہیں' میں نے اس پابندی سے آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ پروفیسر موصوف مقامی کالج میں لیکچرار ہیں۔ لیکچرار کی تعریف یہ ہے کہ وہ فخص جو دوسروں کی نیند میں بولتا ہے۔ لیکن ہمارے پروفیسر صاحب کی کلاس میں تو کوئی نہیں سو سکتا بہت بلند بولتے ہیں۔ جب میرے کلاس فیلو تھے تب بھی کلاس میں کسی کو سونے نہ بہت بلند بولتے ہیں۔ جب میرے کلاس فیلو تھے تب بھی کلاس میں کسی کو سونے نہ رہے ان کے خرائوں کی وجہ سے پاس سوئے ہوئے کی فورا" آٹھ کھل جاتی۔ جب سے پروفیسر کے فراہ آٹھ کھل جاتی۔ جب سے پروفیسر کے فراہ کو ختم کیا ہے' وہ بھی پروفیسر کے مرف کو ختم کیا ہے' وہ بھی پروفیسر کم ہیں۔ یوں بھی ہمارے ہاں چھوٹے پائے بڑے بڑے پائے کے لیڈر ہی ہیں' بڑے سر کے لیڈر می ہیں' بڑے سر کے لیڈر ہی ہیں' بڑے سر کے لیڈر

انہیں ایک کونسلر نے پابندی وقت پر تقریر کرنے کے لئے اپنے محلے میں بلایا۔ پروفیسر صاحب اس قدر با اصول ہیں کہ ٹریفک کی سرخ بتی پر سائیل کو لٹا کر کپڑے جھاڑتے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔

بتی سبز ہوتی ہے تو سائکل پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتی پھر سرخ ہو جاتی ہے اور وہ وہاں لال پیلے ہوتے رہتے ہیں۔ اس قدر تیز چلتے ہیں کہ جب تک آپ رک نہ جائیں آپ کو پتہ نہیں چاتا کہ وہ چل رہے ہیں۔ بال بنانے میں اتنی دیر لگاتے ہیں جسے امجد اسلام امجد ہر بال سنوارنے میں آدھ منٹ لگاتا ہے یوں اسے صرف بال سنوارنے میں دس منٹ لگاتا ہے یوں اسے صرف بال سنوارنے میں دس منٹ لگاتا ہے یوں اسے صرف بال سنوارنے میں دس منٹ لگاتا ہے یوں اسے صرف بال سنوارنے میں دس منٹ لگاتا ہے یوں اسے صرف بال سنوارنے میں دس منٹ لگ جاتے ہیں۔ جب کہ پروفیسر صاحب کو بھی لگتے تو دس منٹ ہی

ہیں گریہ بال سنوارنے میں نہیں بال ڈھونڈنے میں لگتے ہیں۔ شیو یوں آہت آہت کرتے ہیں کہ جنتی در میں شیو کمل کرتے ہیں اتنی در میں وہ دوبارہ اتنی ہی بڑھ چکی ہوتی ہے۔ "فارغ البال" ہونے کی وجہ سے انہیں منہ مجھی دور تک دھونا پڑتا ہے۔ سو ابھی انہوں نے منہ دھونا شروع ہی کیا تو میں نے برین واشنگ شروع کر دی۔ یوں بھی برین واشک آج کل اتنی اہمیت حاصل کر گئی ہے کہ امریکہ میں 94 فیصد گھرانوں میں ئی وی سیٹ تو موجود ہیں گر نہانے کے ثب صرف 91 فیصد گھر انوں میں ہیں۔ ویسے بھی میں اس قدر صفائی پند ہوں کہ جس کے پیچھے رہا ہوں ہاتھ دھو کر رہا ہوں۔ سو میں نے قائل کر لیا کہ بقول شکیپئر "تین مھٹے پہلے جانا ایک من در سے جانے سے بہتر ہے۔" کیونکہ وہ دیر کرنے میں ذرا دیر نہیں کرتے ہیہ ان کی پیدائشی خوبی ہے پیدا بھی وسویں مینے ہوئے۔ شام کو تقریب سے لوٹے تو لوٹے کم اور لئے زیادہ لگتے تھے' آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حالا نکہ مقرر' ڈاکٹر اور بیوی کی خاموشی کوئی اچھا شگون نہیں ہوتی جب کہ ساست دانوں کی نبض نرس 72 منٹ بتائے تو اس کا مطلب ہو گا 72 الفاظ في منك-

میں نے پوچھا "کیا ہوا؟"

"بری بے عزتی ہوئی۔"

" کوئی نئ بات بتاؤ۔ حمیس کما تھا وقت پر نہیں پہنچو گے تو ایبا ہو گا۔" "وقت پر پہنچا تھا اس لئے تو بے عزتی ہوئی۔"

ہوا ہوں کہ جب پروفیسر صاحب عین وقت پر جلے کی جگہ پر پہنچ تو جلسہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا۔ جمعدار جھاڑو دے رہا تھا۔ ٹینٹ والے سامان آثار رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی موصوف کو نہیں پچانتا تھا۔ سو انہوں نے محلے والا سمجھ کر چھوٹے موٹے کام لینے شروع کر دیجے۔ دریاں تک پچھوائے والے نے کما "ذرا صاحب دوسری طرف سے پکڑنا آپ ہی کا کام کر رہے ہیں۔" جب تک کونسلر صاحب آئے موصوف کی ہے حالت ہو گئی تھی کہ جب تک کوئی باقاعدہ تعارف نہ کرواتا یہ خود کو بھی نہ پچیان ہے حالت ہو گئی تھی کہ جب تک کوئی باقاعدہ تعارف نہ کرواتا ہے خود کو بھی نہ پچیان

سكتے۔ اور سے شكل اللہ نے الى دى كه ريلوے ميں سفر كريں تو كك چير سب سے پہلے ان کا مکٹ چیک کرتا ہے اور سمجھتا ہے اگر ان کے پاس مکٹ ہے تو ڈب کے ہر مسافر کے پاس ہو گا۔ بسرحال انتظامیہ نے انہیں کرسی صدارت پر بٹھا بلکہ لٹا تو دیا گر ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھتے رہے کہ فارغ تھے جو بہت جلدی آ گئے۔ ان کے خیال میں صدارت کے شوق نے پروفیسر صاحب کو اتنی جلدی وہاں پہنچوایا تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ ہے بھی ٹھیک' ہم آزاد قوم ہیں پابندی چاہے وقت کی ہی کیوں نہ ہو اس کی جارے سامنے کیا اوقات! ----- در کرنے میں تو ہم ذرا در نہیں کرتے۔ سابق وزراعظم جونیجو تو ایسے تھے کہ شادی کی تقریب میں شرکت کے لئے نکلتے تو ولیہ یر پنجے۔ آج کا کام کل یر نہ چھوڑتے بلکہ کل کا چھوڑا کام آج ہی کر لیتے۔ یوں بھی دیکھا جائے کہ آپ اکیلے جلدی کریں گے تو دیر تو ہو گی۔ اندھوں میں پہلے وہ گرتا ہے جے تھوڑا نظر آتا ہے۔ آپ وقت کی یابندی کرے نیادہ سے نیادہ وہ کام صرف ایک ہفتے میں کر لیں گے جے دوسری صورت میں یورے سات دن لگ جائیں 

کماوت ہے "دیر آید درست آید" ۔۔۔۔۔ اپنی آمد درست ثابت کرنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے 'دیر سے آئیں۔ جتنی دیر آپ دو سروں سے انظار کراتے ہیں دراصل اتی دیر آپ ان سے اپنا ذکر کرواتے ہیں۔ اہم آدی اس وقت آتا ہے جب سب آ چکے ہوتے ہیں اور اس کی آمد کا انظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیر سے آنا دراصل عام سے خاص ہونے کا عمل ہے۔ آپ دیر سے آکر کمیں کہ بہت مصروفیت تھی صرف آپ کی خاطر چند منٹ نکال کر آیا ہوں۔ یوں انہیں اپنی اہمیت کا احمال دلائیں کہ جب تک آپ فود کو اہم نہیں سمجھے گا۔

#### • آدها شيعه

وہ شخص جس کے گھر والوں کے علاوہ شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ منیر احمد قریثی کون ہے؟ اور نیمی وہ شخص کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جو بیہ نہ جانتا ہو کہ منو بھائی کون ہے؟ دیکھنے میں اس کا کچھ بھی اپنا نہیں لگیا سر کسی بوڑھے کا عینک کسی بڑھیا کی چرہ بھائی کا اور دل دوست کا۔ رنگ ایبا کہ گوروں میں کھڑا ہو تو گورا نہیں لگتا۔ کالوں میں کھڑا ہو تو کالا شیں لگتا جیے میں برول میں کھڑا ہوں تو کھڑا نہیں لگتا۔ لوگوں کا قلم زبان کی طرح چاتا ہے' اس کی زبان قلم کی طرح چلتی ہے یعنی فل شاپ اور کوے لگاتی ہوئی۔ جس رفتار سے سوچتا ہے اس سے آدھی سے بولتا ہے۔ جیسے کشور ناہید جس رفتار سے بولتی ہے اس سے آدھی سے سوچتی ہے۔ کھانے کا اس قدر شوق ہے کہ دوران گفتگو لفظ کھا جاتا ہے۔ کالم نگاری بولے تو الم نگاری سائی دے ہی سیں "لیك آئیں گے" کے تو لگتا ہے "لٹائیں گے" كما ہے۔ ي لي "ويد شنيد" كے نام سے كالم لكھتا تھا۔ ير اس سے توبہ كر لى شايد رفيق ڈوگر كا ديد شنید بڑھ لیا ہو گا۔ تب سے اپنا "گریبان" تھامے ہوئے ہے۔ اس کے عنوان کالم پر یوں کے ہوتے ہیں جیسے زنانہ بدن پر لباس۔ مرنے والے کے بارے میں کالم لکھ کر یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب کی زندہ کے بارے میں کالم لکھ دے تو تعزیق جلے والی انجنیں اس مخص کو امید سے دیکھنے لگتی ہیں۔ انظار حسین کہتا ہے "منو بھائی کا کالم یڑھ کر بے اختیار مرنے کو دل چاہتا ہے۔" ہیر ہے بھی ٹھیک' کئی لوگ اس کے کے کالم پر مرتے بھی ہیں۔ بقول جاوید شاہین کسی دوست کی موت پر لکھتا ہے تو لگتا ہے منو بھائی وفات یا گیا ہے۔ اس کے قاری اس اخبار کو خریدتے ہیں جس میں اس کا کالم ہوتا ہے یوں انہیں ہر ہفتے اخبار بدلنا بڑتا ہے۔ دوسروں کے دکھ میں خود کو اس

افرا تفريح

قدر انوالو کر لیتا ہے کہ عزت کسی لڑکی کی کٹتی ہے شرم کے مارے گھر سے یہ نہیں نکاتا۔ میں نہیں شادی کسی دوست کی ہوتی ہے لوگ مبار کباد اسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی پہلی سیریز "جزیرہ" اور "جھوک سال" اتنی یا پولر ہوئیں کہ ان کی وجہ سے کئی ٹی وی سیٹ کجے۔ میرا دوست "ف" کہتا ہے' اس کی حالیہ سیریز "خاموش" اور "جھیل" کی وجہ سے بھی کئی ٹی وی سیٹ کجے' میں نے خود اینا ٹی وی پیل شخصیت الی کہ جو اس سے نہیں ملا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے ملا ہوا ہے۔ کیونکیہ وہ بھی اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے جتنا اس کو ملنے والے۔ اگر آپ اس کے گھر بغیر بتلائے چلے جائیں تو آپ کو دیکھ کر اس قدر جیران اور شرمندہ ہو گا جیسے وہ آپ کے گھر بغیر بتلائے آیا ہو۔ دیکھنے میں لگتا ہے بزرگ لڑکوں میں بیٹھا ہے۔ سنے میں لگتا ہے لڑکا بزرگوں میں بیٹھا ہے۔ آپ ادیوں شاعروں کے پاس یانچ من بیٹھ جائیں (اگر بیٹھ کتے ہیں .....) تو ان کی عمر کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے یاس بیٹھ جاؤ تو اپنی عمر کا پتہ نہیں چاتا۔ تبھی آپ پورا ہفتہ اسے ملیں گے اور وہ ایک بات نہ کرے گا اور بھی ایک بات کرے گا اور آپ اسے پورا ہفتے نہیں ملیں گے۔ دودھ پیتے بچوں کی طرح رات کو جلد نہیں سوتا بلکہ رات کو اس وقت سوتا ہے جب دو سروں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے۔ حافظہ ایبا کہ اسے ہیشہ یاد ہوتا ہے کہ کیا بھولنا ہے؟ دوستوں کی بات ہر اس قدر لقین رکھتا ہے کہ اگر کوئی کیے منو بھائی تہمارے پیٹ میں درد ہے تو وہ پیٹ کی بجائے ڈاکٹر کو دیکھے گا۔ تصویر یوں تھنچوا آ ہے جیسے مخل شمنثاہ کھنچواتے تھے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں گلاب کی جگہ سگریٹ پکڑے منیر احد وی اس سے پہلے مشاعرے میں جو شعر بڑھے وہ اس کے اپنے نہیں تھے شفقت تنور مرزا کے تھے۔ اب بھی جو بڑھتا ہے اس کے اپنے نہیں ہوتے منو بھائی کے ہوتے ہیں۔ مشاعروں میں ہر بار پہلے والی نظم سناتا ہے اکثر سننے والے بھی پہلے ہی ہوتے ہیں کیکن اسکے باوجود وہ ان کے لئے نئی ہوتی ہے۔ دوستوں کے معاملات میں مع

آلات آ جاتا ہے۔ مثورہ ما گو تو فورا" مثورہ دے دیتا ہے' کچھ اور ما گو تو پھر بھی مثورہ ہی دیتا ہے۔ یاور حیات کہتا ہے۔ "منو بھائی وہ تالہ ہے جے سب چابیاں لگ جاتی ہیں گر صرف تالہ ہی کھاتا ہے۔ آج کل الله الله کریاں" میں اس کی تصویر کے ساتھ کوے گر صرف تالہ ہی کھاتا ہے۔ آج کل الاسمان "منو بھائی نقلی چوکیدار بھی ہے اور کوا بھی۔" کی تصویر بھی ہوتی ہے۔ بقول یوسف کا مران "منو بھائی نقلی چوکیدار بھی ہے اور کوا بھی۔" چاہے بارہ برس بعد بولے پھر بھی کال ہی کھے گا لیکن شریف کنجابی نے کہا ہے "اس کے لب کی بات ہے۔" وہ کچھ تبدیل نہیں کر سکتا پرنسٹن کے سگریٹ پیتا ہے اور دھواں بھی پرنسٹن کا ہی چھوڑتا ہے۔

خالف کی بات مان لیتا ہے بشر طبیکہ وہ صنف مخالف ہو جتنے اعتاد ہے وہ بات ووسروں کی بیویوں کو کمہ ویتا ہے استے اعتاد ہے تو بندہ اپنی بیوی سے نہیں کمہ سکتا۔ لیکن اس کا نام ایبا ہے کہ اپنی بیوی بھی لے لے تو بیوی نہ رہے اور کوئی غیر لے لے تو غیر نہ رہے۔ آکھوں میں آکھیں ڈال کر نہیں چرے پر آکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ پوچھو تم دوسری عورتوں کو کس نظر سے دیکھتے ہو کے گا اپنی نظر سے دیکھتا ہوں۔ روتی بانو کو ونیا کی خوبھورت عورت سجھتا ہے۔ اس سے بیہ پیتہ پلے نہ چلے کہ وہ خوبھورتی کو کیا سجھتا ہے، بیہ پتہ چل کہ وہ خوبھورتی کو کیا سجھتا ہے۔ اس کی پندیدہ اداکارہ کرین ہے جو اس کے ہر ڈرامے کی ہیروئین ہوتی ہے۔ سب اسے مانتے ہیں اگر کوئی کو رت کے دارہ بی کا کو نہیں مانتی تو یاد رہے اس کا اشارہ منو کی طرف نہیں عورت کے کہ میں منو بھائی کو نہیں مانتی تو یاد رہے اس کا اشارہ منو کی طرف نہیں بھائی کی طرف ہو گا۔ اسے ہیر سننے کا کو تو کے گا ہیر عورت کے کہ میں دیکھنے سے ہیر اگری کو دیکھ کر رانجھا نہیں بنتا وارث شاہ بی جاتا ہے۔

ا فرا تفریح

### • آدھا مرد

کئی برس پہلے کی بات ہے' ایک لڑکی غم سے نڈھال سوتی آنکھوں کے ساتھ مال روڈ پر چلا چلا کر کمہ ربی بھی "عزت لوٹنے والے درندوں کو موت کی سزا دی جائے۔" کسی خلا چلا کر کمہ ربی بھی "عزت لوٹنی "کئی ۔ دوسرے نے کما' نہیں! یہ تو پروین عاطف ہے۔

پروین عاطف پوری پروین ہے نہ پورا عاطف۔ جب لڑکی تھی تو دو لڑکیوں کے برابر تھی اور اب آدھا مرد ہے۔ یوں بھی ہمارے ہاں ایک عورت آدھے مرد کے برابر ہوتی ہے۔ مردوں کے ساتھ مردوں کی طرح ملتی ہے اس پر ہمیں اتنا اعتراض نہیں مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح ملتی ہے۔

وہ دیکھنے میں پروین عاطف کی ملازمہ لگتی ہے۔ سفر نامہ' افسانہ نگار' مقرر' سوشل ورکر'
خواتین ہاکی ٹیم کی روح روال' بھی نہیں اس کا ایک قدم ترقی پند خواتین کی تحریک
بھی ہے۔ یوں وہ بڑی کشش پایہ شخصیت ہے' محقق بھی ہے۔ ہر کام کے لئے باقاعدہ
تحقیق کرتی ہے۔ اسے تو یہ جانے کے لئے کہ اس کے کس ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں
ہیں باقاعدہ تحقیق کرنا بڑتی ہے۔

عمر کے مقابلے میں پہلے بچھ سے پچیس سال بڑی تھی' اب صرف بارہ سال بڑی ہے۔ جوانی میں اپنے کالج کی سب سے خوبصورت لڑی تھی اس سے اندازہ کریں کہ ان دنوں لڑکوں کو پڑھانے کا کس قدر کم رواج تھا۔ بسرطال جوانی میں اتنی پرکشش تھی کہ جو بھی ان کے گھر رشتے کے لئے لڑکا دیکھنے آتا اسے فورا" بیند کر لیتا۔ ساری زندگی دوسروں کے بارے میں سوچتی رہی' اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہ ملا۔ سو اپنے بارے میں جو کیا بغیر سوچ سمجھے کیا۔ اسے مٹر گوشت اور مٹر گشت بہت بہند ہے۔ جو رہت دیکھنے میں سپورٹ ودمین لیخنی دکھھ کر اس کی سپورٹ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ عورت

اتنا دنیا کو نمیں دیکھتی جتنا دنیا اسے دیکھتی ہے گر اس نے بڑی دنیا دیکھی' ظلم کو روکنے کا حوصلہ رکھتی ہے اگر کوئی طیارہ بغداد پر حملہ کرنے لگتا ہے تو یہ اس کا راستہ روکنے لکتا ہے تو یہ اس کا راستہ روکنے کے ال روڈ کی ناکہ بندی کر دیتی ہے۔

محبت میں محبوبہ نہیں ملازمہ بن جاتی ہے۔ کہو پیاس گلی ہے تو پورا سمندر کٹورے میں بھر لائے گئ ہی نہیں پورا سمندر پلا کے بھی چھوڑے گی۔ اس نے حمید اخر' مسرت نذر اور کئی لوگوں کی شادیاں کروائیں' لیکن مشورے ہیشہ لڑکوں کو دیتی' لڑکیوں کو اس لئے نہ دیتی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں۔

مافظ اپنے بھائی احمہ بشیر کی طرح۔ ایک بار منز احمہ بشیر نے گھر بدلنا تھا اس نے نے گھر کا ایڈریس لکھ کر احمہ بشیر کی جیب میں ڈال دیا اور کہا کہ شام تک شفشگ ہو گھی ہو گی۔ احمہ بشیر نے دفتر آ کر جیب میں یہ ایڈریس دیکھا تو ساتھوں سے پوچھا کہ یہ میری جیب میں کس کا پتہ ہے؟ شام کو واپس پرانے گھر آیا تو پتہ چلا کہ سامان تو نئے گھر میں شفٹ ہو چکا ہے۔ پوچھتے بچھاتے ایک گلی میں گیا وہاں بچیاں کھیل رہی تھیں ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ نئے کرائے دار احمہ بشیر کس گھر میں آئے ہیں تو بچوں نے کہا اس گلی میں چوتھا مکان ہے ابو! ۔۔۔۔۔

کی کو پریثان نہیں دیکھ کئی' اس لئے بہت کم آئینہ دیکھتی ہے۔ جب لکھتی ہے تو دوسروں کو دکھا دکھا کر کہتی ہے "میری پہلی پہلی کوشش ہے بات بھی بنی ہے یا نہیں۔"

پہلے بچ کی پیدائش پر بھی یمی کما۔ سوچتے سوچتے بھول جاتی ہے کیا سوچ رہی تھی۔
گر میں اس قدر خوشحال ہے کہ ہر کی کے لئے علیمہ علیمہ کرے' ہر چیز الگ بلکہ اس کے تو ہر پاؤں کے جوتے الگ الگ ہوتے ہیں۔ چلتی ہوئی لگتی ہے نیند میں چل اس کے تو ہر پاؤں کے جوتے الگ الگ ہوتے ہیں۔ چلتی ہوئی لگتی ہے نیند میں چل رہی ہے باکہ کہتے کہ نیند بھی ساتھ چل رہی ہے۔ مردوں کی توجہ سے نروس نہیں ہوتی' بے توجہ گی سے ہوتی ہے۔ تقید برداشت نہیں کر کئی' نقاد برداشت کر لیتی ہے۔ اس کی تحریر کے بارے میں سب سے بری رائے اگر کسی کی ہے تو وہ

اس کی اپنی ہو گی۔ پوچھو' آپ دائیں بازد کی لکھنے والی ہیں یا بائیں بازد کی۔ تو کھے گی' میں تو دائیں بازو سے ہی لکھتی ہوں۔ اللہ نے اسے معمولی کام کرنے کے لئے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں اور غیر معمولی کام کرنے کے لئے معمولی صلاحیتیں دی ہیں۔ کوئی نقصان ہو جائے تو غلطی ہیشہ اپنی نکالے گی وہ پیرل چلتی ہوئی کسی کار سے مکرا جائے تو گھر آ کر افسوس کرے گی کہ میں نے کار کو سائیڈ کیوں ماری؟ سمجھتی ہے کہ دو بیوقوف مل کر ایک عقلمند بن سکتا ہے۔ حالا نکہ دو بیوقوف ایک بیوقوف ہے زیادہ یوقوف ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتی ہے۔ گھر میں اگر کسی کا پرس نہ ملے تو وہ نوکرانی سے کھے گی "ویکھنا' پروین عاطف کے کاندھے پر نہ لٹکا ہو۔" اپنی تحریروں کو سنبھال کر نہیں رکھتی۔ چاہتی ہے کہ تحریریں اسے سنبھال کر رکھیں۔ کام اس قدر انہاک سے کرتی ہے کہ ارد گرد بھول جاتی ہے تبھی تبھی تو اس قدر مصروف ہوتی ہے کہ یہ بھی بھول جاتی کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ گھر میں کوئی اور بیار ہو تو پھر بھی باہر سے آنے والے اکثر اس کی عیادت کرنے لگتے ہیں۔ چار نیچ پیدا کئے' شاید اسے پتہ چل گیا ہو گا کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر پانچواں بچہ چینی ہو تا ہے اور چینی بچے خوبصورت نہیں ہوتے۔ جوانی میں اکثر اسے سر درد رہتا۔ ڈاکٹر اس کے سر کا معائنہ کرتے گر انہیں وہاں کچھ نہ ملتا۔ جس بات کا پتہ ہو وہ تو سب عورتوں کو بتا ہی دیتی ہے اسے جس بات کا نہ بھی پتہ ہو ہی وہ بھی سب کو بتا دیتی ہے. بچوں کو اپنا دوست اور دوستوں کو اپنا سمجھتی ہے۔ ایک دن کھنے گلی "عورتوں کے بارے

بچوں کو اپنا دوست اور دوستوں کو اپنا سمجھتی ہے۔ ایک دن کھنے گلی "عورتوں کے بارے میں ہے۔"
میں تمہاری کیا رائے ہے؟" میں نے کہا "جو عورتوں کی مردوں کے بارے میں ہے۔"
تو کہنے گلی "مجھے پہلے دن ہی پتہ تھا کہ تمہاری عورتوں کے بارے میں اچھی رائے میں ہے۔"

پچھلے دنوں مال روڈ پر ایک عورت جو بولنے سے پہلے کانپتی اور بولتی تو سننے والے کانپ اٹھتے' چولہا کھٹنے سے مرنے والی نوبیاہتا لڑکی کے سسرال کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔

کسی نے پوچھا "یہ عورت اس لڑکی مال ہے؟" دوسرے نے کما "نہیں! یہ پروین عاطف ہے۔"





# • سپر ہے ہیرو کین

میرے ایک دوست نے پوچھا کہ ہماری وہ بین الاقوای ہیرو کین کونی ہے جس کے بارے میں آج تک سب ہے زیاوہ لکھا گیا؟ اگر ہیرو کا پوچھا ہوتا تو بات واضح بھی کہ سلطان دائی ہمارا وہ بین الاقوامی ہیرو ہے جے لڑائی اور ایکشن کے لئے ڈپلیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ البتہ یہ ونیا کا واحد ہیرو ہے جے لو سین کے لئے ڈپلیٹ کی ضرورت پڑتی میں پڑتی۔ البتہ یہ ونیا کا واحد ہیرو ہے جے لو سین کے لئے ڈپلیٹ کی ضرورت پڑتی میں پڑتی۔ البتہ یہ ونیا کا واحد ہیرو کمین جس کے بارے میں آج تک سب سے زیادہ میں چپ رہا تو اس نے بتایا وہ ہیرو کمین جس کے بارے میں آج تک سب سے زیادہ کھا گیا جس رکنی ڈرامے ہوئے کئی قامیں بنیں ، جس ر روز سیمینار اور زماکرے ہوتے کے قامیں بنیں ، جس ر روز سیمینار اور زماکرے ہوتے

الکھا گیا' جس پر کئی ڈرامے ہوئے' کئی قلمیں بنیں' جس پر روز سیمینار اور نداکرے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ وہ ہیروکین ہے جو پتلون میں نہیں پڑی میں ہوتی ہے۔ وہ چیچو کی ملیاں میں بھی نظر آئے تو اخبارات اسے وہی پذیرائی دیتے ہیں جو اسے نیویا رک میں دیتے ہیں۔ جب وہ پکڑی جائے تو چاہے سو روپ کلو ہی میں خریدی گئی ہو گر صبح کے اخبار میں خریدی گئی ہو گر صبح کے اخبار میں خبر چھپے گی تو اس کی قیمت بین الاقوامی منڈی کے حیاب سے ہو گی تا کہ ہمارے ہاں لوگوں میں اس کی قدر میں اضافہ ہو۔

اس ہیرو کین پر جتنے لوگ فدا ہیں دنیا کی کی ہیرو کین کے مقدر میں سے نہیں۔ میں ایک ایسے فخص کو جانتا ہوں جو اتنا کنجوس تھا کہ بنی مون منانے کے لئے بنکاک گیا تو اس میں بھی سے بچت کی کہ بیوی کو ساتھ لے کر نہ گیا تا کہ ایک بندے کا خرچہ بنچ۔ گر اس کی خاطر خود خرچ ہو گیا۔ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنے کان میں سرگوشی کر سکتا گر پڑی لے لے کر اب تو اس کے منہ کی بھی پڑی سے بندھ گئی ہے۔ اب تو اس کی تصویر دیکھ رہے ہوں تو لگتا ہے ایکس رے دیکھ رہے ہیں۔ ہر گھنے بعد ہیرو کین کا سگریٹ پیتا ہے جس میں 59 منٹ سگریٹ ہانگنے کے ہوتے ہیں۔ گھنٹے بعد ہیرو کین کا سگریٹ پیتا ہے جس میں 59 منٹ سگریٹ ہانگنے کے ہوتے ہیں۔ نام پوچھو تو وہ بھی ساتھ والے سے مشورہ کرنے کے بعد بتائے گا۔ کہتا ہے "الی کوئی

ير بماتے ہيں۔

بات نہیں میری تو بلی تک اپنا نام بتا کتی ہے۔" پوچھا' تہماری بلی اپنا نام کیا بتاتی ہے؟

تو بولا "میاؤں" ۔۔۔۔۔ گھر کی چزیں بیچنے لگا تو گھر والوں نے قیتی چزیں وہاں رکھنا شروع کر دیں جمال جانے سے ڈرتا تھا۔ یوں اب ساری قیتیں چزیں عسل خانے میں ہیں۔ پہلے گیند دیوار پر مارتا تھا آج کل دیوار گیند پر مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے والدین کے پاؤں تلے سے زمین سرک کر سر تلے آگئ۔ سگریٹ پینے سے آدی کی عمر کم ہوتی ہے اور ہیروئین پینے سے اس کے پورے خاندان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہیروئین کے پہلے سگریٹ کو شعلہ دکھانا دراصل ماں کے دولیے کو شعلہ دکھانا دراصل ماں کے دولیے کو شعلہ دکھانا ہے۔ البتہ بعد کے سگریٹ میں یہ نہیں ہوتا کیونکہ بعد میں ماں کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ "چین سموکر" وہ ہوتے ہیں جن کے پاؤں میں نہیں منہ میں کے چین پڑی ہوتی ہے۔ وہ اس قدر گر جاتے ہیں کہ ان کو زمین کی سطح کے برابر لانے کے لئے ان پر مٹی ڈالنا پڑتی ہے۔

والر ریلیگ کی طرح جے محبوبہ کو کیچڑ سے گزارنے کے لئے اپنا کوٹ اس کی راہ میں بچھانا پڑا۔ یہ بھی کیچڑ میں محبوبہ کے لئے اپنا کوٹ بچھا کتے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ فود بھی کوٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ایسے ۔۔۔۔۔ چار پانچ نشنیوں نے رات کو ایک دروازہ کھنگھٹایا، ایک خاتون باہر نکلی تو اسے کما "محترمہ! آپ ہم میں سے اپنا خاوند پچان لیس تا کہ باقی اپنے گھروں کو جا کیل۔" ۔۔۔۔۔ استے ست کہ ایک لقمہ کھانے میں پانچ منٹ لگاتے ہیں جس میں چار منٹ اپنا منہ ڈھونڈ نے میں لگاتے ہیں۔ یہ تو گھر سے بمن کے جیز کا سامان لینے نکلیں تو جب واپس آتے ہیں، دروازہ اس بمن کی بیٹی کھولتی ہے۔ اپنی یوی تک کو اس وقت ملتے ہیں جب پہنے نہ وروازہ اس بمن کی بیٹی کھولتی ہے۔ اپنی یوی تک کو اس وقت ملتے ہیں جب پہنے نہ وروازہ اس بمن کی بیٹی کھولتی ہے۔ اپنی یوی تک کو اس وقت ملتے ہیں جب پہنے نہ وروازہ اس بمن کی بیٹی کھولتی ہے۔ اپنی یوی تک کو اس وقت ملتے ہیں جب پہنے نہ وروانہ اس بمن کی بیٹی کھولتی ہے۔ اپنی یوی تک کو اس وقت ملتے ہیں جب پہنے نہ وروا۔ ان کے مرنے پر ان کے گھر والے استے آنبو نہیں بماتے جینے ان کے جیئے

ہارا قانون تو وہ مچھر دانی ہے جس میں سے چھوٹا مچھر تو نہیں گزر سکتا گر برا مچھر

آسانی سے سے گزر جاتا ہے۔ اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیروئین کا کوئی نام نہ لے تو اس کا نام بدل دیں یوں بھی یہ وہ ہیروئین ہے جو ہیرو نہیں زرو بناتی ہے۔ یوں آپ اسے ہیروئین نہیں' زیروئین کہیں۔ جمال کک پینے والوں کا تعلق ہے تو شاید ج ارنٹ نے اس کئے کہا ہے ----- "اے آقا ... اگر کوئی آقا ہے تو ... میری جان بچا ... اگر میری جان ہے تو ..."

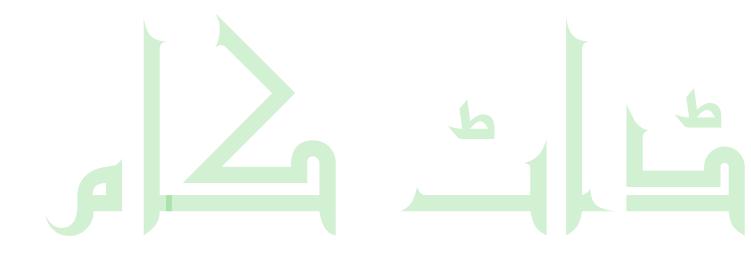

افراتفريح

### • کچھ سگریٹ کے بارے میں

سائنس دانوں نے اپنی طرف سے یہ بری خبر سائی ہے کہ ہر بڑے شہر کی ہوا میں ایک دن سانس لینا دو پیک سگریٹ پینے کے برابر ہو گا حالا نکہ اس سے اچھی خبر اور کیا ہو گی کہ ہم مفت میں روزانہ دو ڈبی سگریٹ پینے ہیں۔ مجھے تو گاؤں کی صاف فضاؤں میں رہنے والے لوگوں سے ہمرددی ہے جو اس نعت سے محروم ہیں۔ بس اگر کوئی ڈر ہے تو دہ یہ ہے کہ کمیں حکومت بڑے شہرول میں سانس لینے پر فیکس نہ لگا دے۔ اب تو دہ یہ گئی نہ لگا دے۔ اب کو دہ ہے کہ کمیں حکومت بڑے شہرول میں سانس لینے پر فیکس نہ لگا دے۔ اب کی شین کوئی پوچھے گا کہ آپ کو لاہور آئے کتنی دیر ہوئی؟ تو دوسرا جواب دے گا "آدھی ڈبی ہوگئ، ایک ڈبی کا قیام کروں گا۔"
گا "آدھی ڈبی ہوگئ، ایک ڈبی کا قیام کروں گا۔"
سگریٹ پینے سے جو مالی نقصان ہو تا تھا دہ بھی نہیں ہوگا۔ میرے ایک جانے والے نے سگریٹ سے سگریٹ سے سگریٹ ساگاتا

سلریٹ پینے سے جو مالی تقصان ہو تا تھا وہ بھی ہیں ہو کا۔ میرے ایک جانے والے کے سگریٹ نوشی سے پیلے بچانے کا یہ طریقہ نکالا تھا کہ وہ ہمیشہ سگریٹ سے سگریٹ ساگا تا یوں ماچس کا خرچ بچتا۔ اس سے پہلے ایک سروار جی بھی ایبا کر چکے تھے کہ اس طرح ماچسوں پر رقم ضائع نہیں ہوتی کیونکہ سروار جی کو لائٹر جلانے کے لئے کئی ماچسیں جلانا بڑتی تھیں۔

سگریٹ کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔ کاغذ کی ایک ٹلی جس کے ایک سرے پر شعلہ اور دوسرے پر ایک نادان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سگریٹ کے دوسرے سرے پر جو راکھ ہوتی ہے دراصل وہ پینے والے کی ہوتی ہے۔ ایش ٹرے وہ جگہ ہے جہاں آپ یہ راکھ اس وقت ڈالتے ہیں جب آپ کے پاس فرش نہ ہو۔ ویسے تو سگریٹ پینے والے کے لئے پوری دنیا ایش ٹرے بی ہوتی ہوتے ہوتے یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ سگریٹ منہ میں رکھ کر سمجھتا ہے ایش ٹرے میں رکھا ہے۔ رڈیا رڈ کہلنگ کہتا ہے کہ ایک عورت صرف ایک عورت صرف ایک عورت مرف

سگریٹ آپ کا پہلا سگریٹ ہوتا ہے بعد میں سب ستا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پینے والا بھی۔

ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے پانچ سال کی عمر میں سگریٹ شروع کئے اب ساٹھ سال کا ہو گیا ہوں گر اتنا ہی طاقتور ہوں جھٹنا سگریٹ پینے سے پہلے تھا۔ میں نے پوچھا "کیسے؟" کہنے لگا وہ ہو سامنے پھر پڑا ہے سگریٹ پینے سے پہلے بھی میں اسے نہیں اٹھا سکتا تھا اب بھی نہیں اٹھا سکتا لیعنی مجھ میں اب اتنی طاقت ہے جتنی پہلے تھی۔" کہتا ہے "سنا ہے سگریٹ پینے تھی۔" کہتا ہے "سنا ہے سگریٹ پینے تھی۔" کہتا ساٹھ کی بجائے نوے برس ہوتی؟" میں نے کہا "سگریٹ و گدھے بھی نہیں پینے۔" ساٹھ کی بجائے نوے برس ہوتی؟" میں نے کہا "سگریٹ و گدھے بھی نہیں پینے۔" اب تو وہ سگریٹ منہ میں لگا کر اسے جانا بھول جاتا ہول جاتا بھول جاتا ہے لیکن اس میں اتنی پریٹانی نہیں' پریٹانی ہیہ ہو کہ بھی سگریٹ جلاتے وقت سگریٹ منہ میں ڈالنا بھول جاتا ہے۔ بہر طال سے مانتا ہوں کہ بوڑھوں کا سگریٹ پینا دراصل ورزش کرنا ہے۔ پہلے ہی کش پر وہ کھائی شروع ہوتی ہے کہ منٹ میں جوڑ جوڑ کی بیٹھے بیٹھے ورزش ہو جاتی ہے۔

مارک ٹوئن نے تو سگریٹ کم کرنے کا بیہ حل نکالا تھا کہ اصول بنا لیس کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ سگریٹ نہیں پین گے۔ ویے دوستوں رشتہ داروں کے سگریٹ کم کرنے کا ایک طریقہ تو بہ ہے کہ آپ ان کی ڈبی سے سگریٹ نکال کر پینے لگیں، پیم فور کے۔ البتہ نئی نسل کو اس سے بیزار کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ سگریٹ بینا نصاب میں شائل کر دیا جائے۔ تاہم جو شادی شدہ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کریں کہ سگریٹ کی ڈبی میں بیوی کی تصویر رکھا کریں۔ میرے ایک دوست نے سگریٹ نوشی چھوڑنے کا دعدہ کیا۔ اگلے روز آ کر کھنے لگا کہ میں نے آدھا دعدہ پورا کر دیا ہے باقی آدھا رہ گیا ہے۔ میں نے پچھوڑ دول گا گہ میں چھوڑ دول گا۔" ویے چھوڑنے کا دعدہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیے؟ کئے لگا "تم سے سگریٹ نوشی پچھوڑ دول گا۔" ویے پچھوڑنے کا دعدہ کیا تھا، نوشی کو چھوڑ دیا سگریٹ رہ گئے، وہ بھی چھوڑ دول گا۔" ویے کے سگریٹ پھھوڑ دول گا۔" ویے کہ وہ تم کھائے کہ آئندہ کبھی کی

سے سگریٹ نہیں مانگے گا۔

اگریز ہم پر سگریٹ کے زور پر حکومت کر گئے کیونکہ پہلے حقہ تھا۔ سب لوگ اس کے گریز ہم پر سگریٹ کے زور پر حکومت کر گئے کیونکہ پہلے حقہ تھا۔ سب لوگ اس کے مخلف گرد ہالہ بنا کر بیٹے اور ایک ہی حقہ یوں مل کر پینے کہ لگتا یہ ایک ہی جسم کے مخلف

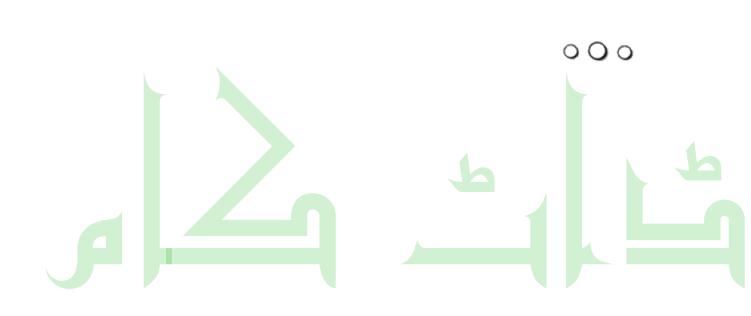

икри4и.сом

### • وائٹ پیر

تم وائث پير پر كيول نبيل لكھة؟

میں تو ہیشہ وائٹ پیر پر لکھتا ہوں خود اردو بازار سے خرید کر لاتا ہوں۔" میں اصغر خان والے وائٹ پیر کا کمہ رہا ہوں۔

اصغر خان کاغذ کے کاروبار میں کیے آ گئے' اگر انہوں نے وائٹ پیپر نکال بھی لیا تو نواز

شریف ایک شرا وائٹ پیر نکال کے گا۔

مارشل لاء کے ونوں کی بات ہے، ڈینٹل ڈاکٹر کے کلینکوں پر سیاست وانوں کا بڑا رش رہتا کہ وہ واحد مخص تھا جو انہیں کہتا "منہ کھولیں" ----- ان دنوں ایک ڈپنر بھا گتا بھا گتا اس ڈاکٹر کے پاس آیا اور کہا "سرا عجب ہو گیا کہ اس دور میں بھی ایک ایبا مریض آیا ہے جس کا منہ بند نہیں ہوتا۔" ڈاکٹر نے کہا "گھبرانے کی کوئی بات نہیں،

وه اصغر خان ہو گا۔"

لفظ لیڈر اس وقت نہیں بنآ جب تک اس میں ڈر نہ آئے اور وہ لیڈر جو ڈر کے بغیر بخ اسے اصغر خان کہتے ہیں۔ خود کو ریٹائر ائیر مارشل لکھتا ہے گر اس کو ملنے کے بعد لگتا ہے کہ ریٹائر صرف ائیر ہوتی ہے مارشل نہیں۔ وہ ہوا باز ہے جے جتنے حادث پیش آئے سڑک پر آئے۔ پی این اے' ایم آر ڈی اور پی ڈی اے' ایخ مضبوط اتحاد بنائے کہ پوری اے بی سی ختم کر دی۔ جس دروازے پر PULL کھا ہو' اسے PUSH

سے کھولتا ہے۔ یہاں پل سے مراد سالے کا پل نہیں۔
ہارے ہاں سیاست میں لوگ وردی آثار کر کم ہی آتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ ۔۔۔۔
ایک دفعہ فوجی کو شیر کھا گیا اس کی وجہ جاننے کے لئے ایک سمیٹی بنا دی گئی جس نے اپنی رپورٹ میں جو وجہ بتائی وہ سے تھی کہ اسے اس لئے شیر کھا گیا کہ وہ ساوہ کپڑوں میں تھا۔ گر یہ ساوہ کپڑوں میں سیاست میں آیا اور شیر کو کھا گیا۔ طبیعت ابھی

ایی ہے کہ اگر وہ محمود غزنوی ہو تا تو سترہواں ہوائی حملہ پہلے کرتا باقی سولہ بعد میں۔ ذہن ایبا کہ جے ایک بار دیکھ لے کئی سال بعد بھی پہچان لیتا ہے بلکہ جے پہلے نہ بھی دیکھا ہو اسے بھی دیکھ کر پہیان لیتا ہے۔ اس کا حلقہ انتخاب ہمیشہ ملکا انتخاب ہوتا ہے۔ جس کو الکشن میں جمانا چاہے اس کے خلاف اینے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیتا ہے۔ وعدے کا یکا گر اس نوجوان کی طرح جس نے اپنی محبوبہ سے کہا کہ اگر میری شادی تم سے نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا اور وہ سیج مچ ساٹھ سال کی عمر میں مر گیا۔ سا ہے کہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے کہ میں وطن کا سابی تھا' سابی ہوں' سابی رہوں گا تو چھھے سے آواز آئی "ترقی نه کرنا۔" ان کا بیٹا عمر اصغر خان دراصل کم عمر اصغر خان ہے۔ کوئی انہیں کے اللہ آپ کی عمر دراز کرے تو سمجھتے ہیں بیٹے کے لیے ہونے کی دعا دی ہے۔ وہ سیاست کا F-16 ہے یماں اس سے مراد سولہ فیل نہیں۔ بنجمن فرینکلن نے کہا ہے کہ جب کوئی سایی کالم نگار کہتا ہے "ہر سوچنے والا آدمی" تو اس سے مراد وہ خود ہوتا ہے اور جب ساست دان کتا ہے کہ "ہر باشعور ووٹر" تو اس سے مراد وہ ووٹر ہوتا ہے جو اس ووٹ دیتا ہے اور بوں اصغر خان نے ثابت کر دیا کہ پاکستان میں باشعور ووٹر بہت کم ہیں۔ بقول نوابزدہ نفراللہ خان "قائد استقلال" کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے' نہیں دیا تو استقلال نہیں دیا۔ یارٹی کو یوں چلاتے ہیں جیسے ہوائی جماز چلا رہے ہوں اگرچہ ان کا پہلے والا دبدبہ اب دب دبا گیا ہے گر پھر بھی وہ کسی بھی انتخابی طقے سے الیکشن جیتے کتے ہیں بس ایک شرط ہے کہ وہ خود اپنے مخالف کھڑے ہوں۔ جمال تک وائٹ پیر کا تعلق ہے ----- ایک بار امریکی فوج کے ڈیٹی کمانڈر جزل کلارک کوریا میں لیکچر دے رہے تھے۔ لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے ایک لمبا لطیفہ سانا شروع کردیا۔ ترجمان نے صورت حال دیکھی تو ایک منٹ میں اس کا ترجمہ کیا اور سامعین قبقے لگا كر بننے لگے۔ جزل كلارك برا يريثان ہوا' طويل لطيفه ايك فقرے ميں كيے آگيا

اور پھر لوگ اس پر اتنے ہنے کیے؟ اس نے ترجمان سے پوچھا تو اس نے کمہ دیا جمعے خدشہ تھا کہ لوگ اس طویل لطفے سے محظوظ نہ ہو سکیں گے سو میں نے کمہ دیا کہ حضرات جنرل صاحب نے ابھی ابھی ایک لطفہ خایا ہے ازراہ کرم آپ سب لوگ ہنس دیں۔" سو حضرات ریٹائز ائیر مارشل اصغر خان نے نئے الیکش کا مردہ خایا ہے۔ اس لئے فورا" پنے کریں کہ اس بار انہوں نے کس طفے سے کھڑے ہوتا ہے اور وہاں سے آپ کاخذات نامزدگی جمع کرا کے اپنی کامیابی یقینی بنائمیں۔

## • عمران خان کی شادی پر یا بندی

وہ لڑکیاں جو بھی عمران خان سے شادی کے خواب دیکھا کرتی تھیں اب بھی شادی کے خواب دیکھا کرتی تھیں اب بھی شادی کے خواب دیکھتی ہیں گر اپنے پوتوں پوتیوں کی شادی کے۔ لیکن خان صاحب ابھی تک چھکے کا رہے ہیں ' بلکہ اب تو چھکے چھڑانے بھی گئے ہیں۔ شادی سے اس نیازی کی بے نیازی کا تو پہلے ہی سب کو علم تھا گر طالبہ ٹی وی انٹرویو میں موصوف نے ہماری شادیوں پر بھی دس سال کے لئے پابندی لگا دینے کو کما ہے۔ طلا تکہ ہم جیسوں کی زندگی میں شادی ہی ایک ایسا موقع ہے جب ہم مہمان خصوصی ہوتے ہیں اور لوگ کمہ اٹھتے ہیں کہ ایسے ویسے ہو گئے ہیں اور لوگ کمہ اٹھتے ہیں کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے

جوانی میں شادی ہو تو سارا محلّہ خوش ہوتا ہے۔ بردھاپے میں ہو تو صرف محلّہ ہی خوش ہوتا ہے۔ بھر شادی کے باعث مرد کو خدا بننے کا موقع ملتا ہے۔ اسے مجازی خدا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا کی طرح سنتا تو سب ہے گر بولتا نہیں۔ یمی نہیں ہمارا ایک جانے والا اتھلیٹ تھا۔ کہتا "جہنم کا کوئی وجود نہیں۔" لیکن شادی کے بعد قائل ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھا۔

تمام مرد آزاد اور باافتیار پیرا ہوتے ہیں گر ان میں سے کچھ شادی کر لیتے ہیں۔ ویسے عمران خان نے یہ واضح نہیں کیا کہ کونی شادی پر پابندی لگانی چاہیے کیونکہ جتنی شادیاں شادی شدہ کرتے ہیں اتنی کنوارے نہیں کرتے۔ یوں بھی آپ نے کسی کنوارے کو دوسری' تیسری یا چوتھی شادی کرتے نہ دیکھا ہو گا۔ ویسے میرے ایک جانے والے نے تیسری شادی کے بعد توبہ کرلی کہ آئندہ شادی نہیں کرے گا۔ وجہ یہ بتاتا ہے

کہ شام کو میری ہوی میرے پاؤں سے جوتی آثارتی ہے جرابیں بھی آثارتی ہے۔ میں نے یوچھا اس وقت جب تم شام کو گھر لوٹے ہو؟ کہنے لگا کہ اس وقت جب میں باہر جانے لگتا ہوں اور پھر وہ مجھے کتاب سمجھ کر پڑھتی رہتی ہے۔ میں نے کہا "بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں۔" کہنے لگا "اس میں کوئی برائی نہیں بشر طیکہ وہ اتا بلند نہ یڑھے کہ سارے محلے کو سنائی دے۔" مغرب ہم سے بہت آگے ہے بلکہ ہم نے اسے بہت آگے لگا رکھا ہے کیکن وہ شادی كو جديد تقاضوں سے ہم آہنگ كرنے كے لئے اسے بڑا فروغ دے رہے ہیں۔ ہالی وو میں تو شادی کی تصوریں پولا رائیڈ کیمرے سے تھینچتے ہیں تا کہ یہ نہ ہو جب تک جوڑے کی اکٹھی تصویریں دھل کر آئیں' علیحدگی ہو چکی ہو۔ پچھلے دنوں وہاں کی ایک اداکارہ نے شادی کی سلور جوبلی منائی تو مجھے بڑی جیرانی ہوئی۔ پتھ کیا کہ کیا واقعی اس کی شادی کو پچیواں سال ہے تو جواب ملا' نہیں یہ اس کی پچیویں شادی ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے بیہ بھی سوچا ہو کہ شادی پر بہت خرچ آتا ہے لیکن میں نے ایک شادی شدہ مخص سے پوچھا "بھی شادی پر بہت خرچ آتا ہے؟" کہنے لگا "پۃ نهیں کیونکہ میں تو ابھی تک ادا کر رہا ہوں۔" دراصل شادی دو دلوں اور دو دماغوں کی یونین کا نام ہے اور بندہ ساری زندگی اس کے لئے یونین فنڈ اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ جب آدی شادی کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل خوشی کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ تب در ہو چکی ہوتی ہے۔ ویسے جہاں تک مجھے علم ہے آج تک سکسی عورت نے شادی پر پابندی کا مطالبہ نہیں کیا۔ جس کی وجہ بیہ ہو علی ہے کہ انہیں کسی عو رت سے تو شادی نہیں کرنا پڑتی۔ عو رت کی پوری زندگی شادی کے گرد گھومتی ہے۔ اس کئے ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون عمران خان کے اس بیان سے مشتعل ہو کر اسے عمر بھر کے لئے سبق سکھانے کی کوشش کرے حالا نکہ اس کام کے لئے بھی اسے شادی ہی کرنا ہو گی۔ مجھے ایک خاتون خانہ نے بتایا کہ شادی آج کی عورت کی سب سے بری ضرورت ہے کیونکہ اس ایٹی دور میں بھی گھر چلانے کے لئے اور بنیادی گھریلو

ضروریات پوری کرنے کے لئے مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خاوند سے بہتر ہو۔
ہمارا خیال تھا اس کنوارے کھلاڑی کی جمایت میں ساسی کنوارے مولانا عبدالتار نیازی کچھ فرمائیں گے کیونکہ دونوں کا اطلاع ٹانی نیازی اور کنوارے ہیں جبکہ مصطفی کھر اسے اپنے ذاتی معاملات میں مداخلت قرار دیں گے۔ گر شادی پر پابندی کے خلاف بیان دیا تو دہ بھی سرفراز نواز نے۔ ویسے اس بیان پر عمران خان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے جتنا رائی سرفراز نواز کو۔

محکمہ منصوبہ بندی جو آج تک پیر پگارہ کے بیانوں کے سارے زندہ ہے کیونکہ پیر صاحب منصوبہ بندی کا اتنا ذکر فرماتے ہیں کہ بندہ ان بیانوں کو محکمہ منصوبہ بندی کی پبلٹی کہین سجھتا ہے۔ طلا نکہ دوسرے پیر تو ہیں ہی اس محکمے کو ناکام بنانے کے لئے بینی لوگوں کو اولاد دینے والے بیر۔ تاہم عمران خان نے آکر اس محکمہ کا سلوگن ہی بدل دیا ہے کہ برتھ کنٹرول نہ کریں بلکہ بہت پہلے کنٹرول کریں۔ مگر افسوس کہ ہماری نظر میں عمران خان کی جمایت میں صرف دو بیان گزرے ہیں۔ ایک برنارڈشا کا اور دوسرا آسکر وائلڈ کا۔ برنارڈشا کہتا ہے کہ ایک عورت کے لئے بہتر ہے کہ وہ جتنی جلہ ہو شادی کر لے اور مرد کے لئے بہتر ہے کہ وہ جب تک ہو سے شادی نہ کرے۔ جب کہ آسکر وائلڈ کہتا ہے کہ شادی کرنا آتا ہی احتمانہ کام ہے جتنا سگریٹ بینا' بس فرق بی ہے کہ سٹریٹ ستے ہوتے ہیں۔ ویسے عمران خان کو ہمارا مشورہ ہے کہ اگر وہ سنجیدگی ہے کہ ساگریٹ بینا' بن قائل کرنا چاہتا ہے کہ شادی نہیں ہونی چاہیے تو اس کا سے کسی کو اس بات پر قائل کرنا چاہتا ہے کہ شادی نہیں ہونی چاہیے تو اس کا ایک بی طریقہ ہے اور وہ بیہ کہ اس کی شادی کرا دے' وہ خود ہی قائل ہو جائے گا۔

### لاہور میں کنوارہ گردی ممنوع

لاہو ر میں دہشت گردی اور آوارہ گردی کے بعد کنوارہ گردی کا ارتکاب کرنے والوں کے مکمل کوائف بھی تھانوں میں طلب کر لئے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ان "چھڑوں" کے بیہ کوائف میری سنٹرز والوں کے پاس بھی جمع کرائے جاتے تھے۔ کیکن خوشی ہوئی کہ اس کار خیر کے لئے یولیس بھی میدان میں کود بڑی ہے۔ یوں اب لوگوں کو رشتوں کی تلاش میں میرج سنٹروں یر مارا مارا نہیں پھرنا بڑے گا۔ تھانے گئے سب کنواروں کی کشیں دیکھیں جو رشتہ پند آیا تھانے دار کو کمہ کر طلب کروا کیا۔ میں نہیں "چھڑے" بھی ہر ہفتے تھانے حاضر ہو کر پوچھا کریں گے کہ سر بردی در ہو گئی میرا بھی کچھ كرين كب تك چهرون كي لسك مين رهون گا كوئي شريف فيلي ديكيه كر ميرا بهي "كم مكاؤ" كروا دين- يون يهلي جن كو تقانے مين جاتے ہوئے شرم آتی تھی اب شرماتے ہوئے تھانے جایا کریں گے۔ صرف جایا کریں گے اس لئے لکھا ہے کہ یکا پتہ نہیں کہ وہ واپس بھی آیا کریں گے۔ ویسے جو رشتے قانون بنوائے گا وہ سب قانونی ہوں گے۔ یوں بھی شادی کے بعد سارے رشتے قانونی ہوتے ہیں۔ ساس قانونی ماں' سالی قانونی بسن' سر قانونی باپ اور سالے قانونی بھائی اور تھانے تو ہیں ہی قانونی گھر۔ پہلے خواتین کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھیں۔ میری ایک جانے والی کو اس کے خاوند نے برا بھلا کہا۔ میں نے پوچھا کیا کہا ''تو بولی اس نے وہ کچھ کہا جو میں کسی شریف آدمی کو نہیں بتا سکتی۔ لیکن اب وہ بیہ بات تھانیدار کے کان میں کمہ سکے گی۔ بلکہ سبزی لینے جاتے وقت گھ کی جابیاں تھانے میں دے جایا کرے گی کہ سنے کے آبا آئیں تو انہیں دے دینا۔ ایسی بی ایک عورت اپنی مرغیاں تھانے میں چھوڑ گئی جس میں سے آدھی تو پولیس مقابلے میں جان سے گئیں۔ باقی آدھی بھاگ نکلیں۔ بدی مشکل سے ساہوں نے اکٹھی کیں۔ جب وہ خاتون لوٹی تو تھانیدار نے اسے کہا "بی بی! مرغیاں فرار ہو گئیں تھیں'

مشکل سے گیارہ کو پکڑا جا سکا۔" تو اس نے کما "بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میں تو چھ مرغیاں چھوڑ کر گئی تھی۔"

کیلے جس کا اندراج تھانے میں ہوتا تھا اسے لوگ اپنی بیٹی نہ دیتے اب اسے نہ دیں کے جس کے کواکف تھانے میں ہوتا تھا اسے لوگ اپنی بیٹی نہ دیتے اب اسے نہ دور کے جس کے کواکف تھانے میں نہ ہوں گے کہ یہ خالص کوارہ نہیں اس نے ضرور کہیں ہے۔ پھر خاوند بیویوں کو چھوڑ کر نہ جا سکیں گے کہ فورا پی پیٹر عائمیں گے۔ ایک ایسے تھانے کو ملزم کے چھ مختلف پوزوں کی تصویریں بجوائی گئیں مازم گرفتار کر لئے گئے ہیں' ایک کی طاش ہنوز جاری ہے۔

ملزم گرفتار کر لئے گئے ہیں' ایک کی طاش ہنوز جاری ہے۔

ملزم گرفتار کر لئے گئے ہیں' ایک کی طاش ہنوز جاری ہے۔

بچوں کو پیش آیا۔ سکول ٹیچر نے انہیں کہا کہ اپنے والد کا نام صاف صاف کسی تھی ہو گا بلکہ تو پیٹی آیا۔ سکول ٹیچر نے انہیں کہا کہ اپنے دالد کا نام صاف صاف کسی تو پیٹی آیا۔ سکول ٹیچر نے انہیں کہا کہ اپنے والد کا نام صاف صاف کسی تو پیٹی سے میل ملاپ کی وجہ سے ان کنواروں کو وقت کی قدر ہو گی کیونکہ پولیس پولیس سے میل ملاپ کی وجہ سے ان کنواروں کو وقت کی قدر ہو گی کیونکہ پولیس والے تو وقت کی قدر ہو گی کیونکہ پولیس جلدی پہنچ جاتے ہیں کہ ابھی بارہ بیخ میں گیارہ گھنٹے ہوتے ہیں۔

کتے ہیں "ایک اور ایک گیاں ہوتے ہیں۔" یہ گیاں سے نیاں بھی ہو کتے ہیں بشرطیکہ مخکمہ منصوبہ بندی مداخلت نہ کرے۔ اگرچہ پولیس کی فیملی کے بغیر رہنے والوں سے یوں پوچھ گیجھ محکمہ منصوبہ بندی کے خلاف سازش ہے تاہم اس سے پاکتان کی آدھی آبادی بہت خوش ہے' آدھی اس لئے کہ اتنی ہی عورتیں ہیں۔

اگر پولیس سے بھی کر دے کہ جو قیملی کے بغیر باہر پھر تا نظر آئے اس کی بھی قریبی تفانے میں رپورٹ کی جائے تو کئی گھروں کے ازدواجی حالات سدھر جائیں۔ لوگ ذاتی بیویوں کے ساتھ پھرتے نظر آئیں۔ یوں پہلے جو دوست آکر کہتے ہیں کہ یار موٹر سائیل تو دینا۔ بندہ اپنی بیوی کو ہر ممکن خوش رکھنے تو دینا اب آکر کہیں گے یار ذرا فیملی تو دینا۔ بندہ اپنی بیوی کو ہر ممکن خوش رکھنے

ا فرا تفریح

کی کوشش کرے گا کہ کہیں ہے نہ ہو بیوی لڑ کے میکے چلی جائے اور مجھے بغیر فیملی كے رہتے ہوئے دھر ليا جائے۔ يوں وہ اس شخص كى طرح خوش خوش رہے گا جس نے ہتایا کہ ہم میاں بیوی خوش خوش رہتے ہیں۔ جب بیگم غصے میں آ کر برتن مارتی ہے تو اس کا نشانہ لگ جائے تو وہ خوش ہوتی ہے ' جب نہیں لگتا تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ "چھڑوں" کو مکان کرائے یر نہ دینے کی وجہ سے اب ہر یرایرٹی ڈیلر کے کرے میں ایک مولوی نکاح کا رجٹر لئے بیٹھا ہو گا۔ یوں جو شخص کرائے کے مکان لئے بغیر جا رہا ہو گا اس سے یوچیس کے کیوں بھی مکان کا کرایہ طے نہ ہو سکا؟ تو وہ کیے گا کہ کرایہ تو مناسب تھا بس حق مر سے بات رہ گئی۔ رچرڈ کراشا نے کہا ہے کہ شادی کروں گا' گر میری کوئی بیوی نہیں ہو گی کیونکہ میں اپنے ساتھ شادی کروں گا۔ شکر ہے کہ وہ لاہور میں نہیں ورنہ اسے فیلی کے بغیر یا کر ایس بی شی اسے رچرڈ کراشا کی بجائے رچرڈ کراشادی کتا۔ اگرچہ انہوں نے یہ بڑا مگھر قدم اٹھایا ہے تاہم میں اس لئے اس سے متفق نہیں ہوں کہ جس بات سے میں متفق ہو جاتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بات یقیناً غلط ہو گ۔

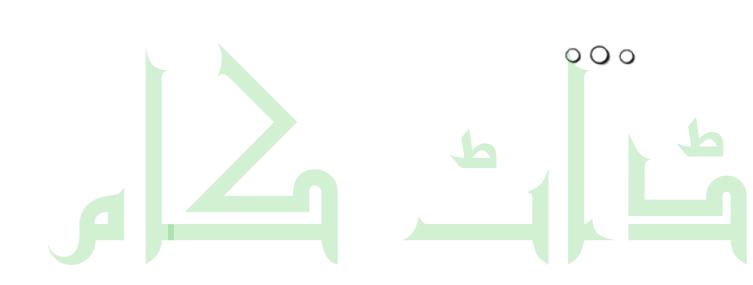

### • ڈاکو پھوپھی عارف علی

ڈاکو پھوپھی عارف علی ایک لحاظ ہے تو ڈاکو محب شیدی اور ڈاکو لائق جانڈیو ہے بھی نمبر لے گئی ہے کہ بید دونوں ڈاکو تو صرف مردوں کے نمائندے ہیں۔ یہاں تک کہ پھولن د یوی جیسی ڈاکو بھی عورت ڈاکو ہی رہی جب کہ پھوپھی عارف علی بیک وقت مرد ڈاکو اور عورت ڈاکو ہے۔ گزشتہ دنوں وہ فیروز والا کے نواحی علاقے میں اینے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ مارتی رنگے ہاتھوں بکڑی گئی' تو پہلی بار پتہ چلا کہ رنگے ہاتھوں بکڑے جائے کا مطلب کیا ہے' کیونکہ ڈاکو پھوپھی عارف علی نے ہاتھوں میں مہندی لگا رکھی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ اپنے "ہمنواؤں" کے ساتھ ڈاکے مارتی رہی ہے گر پولیس نے اسے ا بھی چھٹرا تک نہ تھا۔ گر یہ بات اس انداز سے بتاتی ہے کہ جیسے پولیس سے ناراض ہو کر اس نے کیوں نہیں چھیڑا تھا؟ اب بھی وہ پکڑے جانے یر اس لئے پریثان ہے کہ اس عمر میں کیڑی جاتی احجمی لگتی ہوں؟ الی ہی ایک بوڑھی عورت تیزی سے کار یر جا رہی تھی' ٹریفک کانٹیبل نے رکنے کا اشارہ کیا' مگر وہ نہ رکی۔ میرے اشارے یر کیوں نہیں رکیں؟ تو خاتون نے کہا "بیٹا! میری بیہ عمر اشاروں پر رکنے کی ہے!" ڈاکو پھوپھی عارف علی کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس خود سوچوں میں گرفتار ہو گئی ہے کہ آخر اسے رکھیں کماں؟ ---- عورتیں حوالات میں اسے مرد سمجھ کر ساتھ نہ رکھیں گی اور مردوں کے ساتھ بیہ خود کو عورت سمجھ کر نہ رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تھانیدار یو بچھے کہ آپ مرد ہیں یا عورت؟ تو وہ کیے گی آپ مجھے چھوڑ دیں اگر میں چلا گیا تو مرد اور اگر چلی گئی تو عورت- ہی نہیں یہ سئلہ آگے تک جائے گا کہ عدالت میں یوچھا جائے گا' آپ نے کوئی وکیل کیا ہوا ہے؟ تو وہ کھے گی' اللہ دی قسمے یہ سراسر الزام ہے میں نے کوئی وکیل نہیں کیا' اب تک غیر شادی شدہ ہوں۔ ہو

سکتا ہے وہ اپنی ہی تالیوں کی گونج میں بیہ اعلان کر دے کہ جب عورتوں کے لئے زنانہ یولیس ہے' مردوں کے لئے مردانہ تو جارے لئے درمیانہ یولیس کیوں نہیں؟ حالا تکہ یہ کام موجودہ پولیس سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ ویسے اگر درمیانہ پولیس بنا لی جائے تو یہ فائدہ رہے گا کہ جب زیادہ زنانہ فورس کی ضرورت ہو گی تو ان کو اس میں شامل كر ليا جائے اور اگر مردانہ نفرى زيادہ چاہيے تو يہ اس كام بھى آ كيس كے۔ ممکن ہے ہیہ "صنف" اس زمرے کے ساتھ الیکش میں کود پڑے کہ عورت مرد دونوں نے حکومت کر کے دیکھ لی ہے اب ہمیں موقعہ ملنا چاہیے کیونکہ ہم بیک وقت عورت بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ یمی نہیں ہم عوام پر نیا ٹیکس بھی نہیں لگائیں کے ودھائی ما نگ مانگ کر حکومت کا خرچ یورا کریں گے۔ اپنے اپنے حلقوں کے لوگوں کی شادیوں ر مفت ناچا کریں گے۔ ویسے یہ واحد نمائندے ہوں گے جو نہ صرف ہیشہ واحد رہیں گے بلکہ عوام کو نچانے کی بجائے ان کے لئے خود ناچیں گے۔ پھر جو مطالبہ لے کر انخیس کے منوا کر دم کیں گے۔ ایک ایس ہی "موصوفہ" کو کسی نے خوش ہو کر ریڈیو دینے کا فیصلہ کر لیا تو اس نے کہا "میں تو ٹی وی ہی لوں گی-" بندے نے تنگ آ کر کہا ''اچھا بابا بلیک اینڈ وائیٹ ٹی وی لے دوں گا۔'' تو بولی ''میں تو رخگین لوں گی۔'' وہ بڑا شک آیا آخر میں اس نے جان چھڑانے کے لئے کما "چلو ریکین ٹی وی ہی لے لیں۔" تو بولی "میں تو دو لول گی۔" ہی نہیں! ہو سکتا ہے کہ اگر یارٹی انہیں کلٹ دے تو وہ آگے ہے کہیں ریٹرن ککٹ لوں گی۔ ان كوشليد خره اس كے كتے ہيں كه يه خمارے ميں ہيں۔ كتے ہيں كه مرد بار ہو تو پروفیسر افتخار کے پاس جانا رہ تا ہے۔ عورت بیار ہو تو پروفیسر فخر النساء کے پاس جاتی ہے۔ انہیں دونوں کے پاس جانا بڑتا ہے چونکہ سے بیک وقت عورت بھی ہیں اور مرد بھی اس لئے ان کے مسئلے دگنے ہیں۔ میں نہیں' ان سے یوچھا جائے کہ آپ کے روزانہ اخراجات کتنے ہیں تو کمیں گے جاری آمنی کو دو سے ضرب دے دو تو جارا خرچ نکل آئے گا۔ ہر قدم یر دائیں بائیں اتا فاصلہ طے کرتے ہیں کہ جتنے آگے

بردھتے ہیں۔ ویسے وہ مرد عورت کا ایبا متحدہ کا ذہیں جیسا نوابراوہ نفراللہ خان سای جماعتوں کا بناتے ہیں۔ یکی نہیں' وہ عورتوں سے زیادہ میک اپ اور مردوں سے زیادہ شیو کرتے ہیں۔ چلتے ہوئے ان کے پاؤں اتنے نہیں چلتے جنگی ان کی کمر چلتی ہے۔ بولتے ہوئے بھی اتنی زبان نہیں بولتی جتنے ہاتھ بولتے ہیں۔ ناچ رہے ہوں تو لگتا ہے کہ ورزش کرنے کر رہے ہیں۔ شاید ای لئے موٹے نہیں ہوتے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر ورزش کرنے سے پٹلا ہوا جا سکتا تو کسی عورت کا منہ مونا نہ ہوتا کہ اس سے زیادہ ورزش تو کسی کی نہیں ہوتی۔ ایسا گاتے ہیں کہ پتے چانا ہے کہ سلنسر کتنی اچھی ایجاد ہے جیسے کی نہیں ہوتی۔ ایسا گاتے ہیں کہ پتے چانا ہے کہ سلنسر کتنی اچھی ایجاد ہے جیسے کی نہیں ہوتی۔ ایسا گاتے ہیں کہ پتے چانا ہے کہ سلنسر کتنی اچھی ایجاد ہے جیسے کی نہیں ہوتی۔ ایسا گاتے ہیں کہ پتے جانمیں۔ تو ایسے بی انہیں سخت سزا میں دی جا عتی ہے تیار کئے ہوئے پروگرام دکھلا دیئے جا نمیں۔ تو ایسے بی انہیں سخت سزا میں دی جا عتی ہے تیار کئے ہوئے پروگرام دکھلا دیئے جا نمیں۔ تو ایسے بی انہیں سخت سزا میں دی جا عتی ہے تیار کئے ہوئے پروگرام دکھلا دیئے جا نمیں۔ تو ایسے بی انہیں سخت سزا میں دی جا عتی ہے تیار کئے ہوئے پروگرام دکھلا دیئے جا نمیں۔ تو ایسے بی انہیں سخت سزا میں دی جا عتی ہے تیار کئے ہوئے پروگرام دکھلا دیئے جا نمیں۔ تو ایسے بی انہیں سخت سزا میں دی جا عتی ہے تیار کئے ہوئے پروگرام دکھلا دیئے جا نمیں۔ تو ایسے بی انہیں سخت سزا میں دی جا عتی ہے تیار کئے گانا سابا جائے۔

ہمارے ہاں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو بڑی حد تک ڈاکوؤں نے کم کر دیا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ اب یہ بھی ڈاکو بننے کے لئے کم از کم کوالیفکیشن بی اے فرسٹ ڈویژن رکھ دیں گے۔ لیکن ڈاکو پھوپھی عارف علی بھی اس لئے ڈاکو بنی ہے کہ اس کے بقول "ہم میں طاقت تو مردول جتنی ہے اور رحملی عورتوں جتنی گر ہماری عزت کتنی ؟ ۔۔۔۔۔ ہمیں تو جس طرح لوگ پانی دیتے ہیں اس سے ہماری بڑی بے عزتی ہوتی ہو بے 'لیکن کبھی تو میں یہ بے عزتی نی جاتی ہوں اور کبھی ۔۔۔۔۔ یہ عزتی نی جاتی ہوں۔ " ویسے یہ حقیقت ہے کہ وہ کوئی بندہ ہو یا ملک جس کی اپنی الگ شاخت نہ ہوں۔ " ویسے یہ حقیقت ہے کہ وہ کوئی بندہ ہو یا ملک جس کی اپنی الگ شاخت نہ ہو' اسے سب تیسری دنیا ہی سبچھتے ہیں۔ میری اس بات پر ہماری مولوی صاحب بہت ناراض ہو' اسے سب تیسری دنیا ہی سبچھتے ہیں۔ میری اس بات پر ہماری مولوی صاحب بہت ناراض ہی کہ میں گتاخ ہوتا جا رہا ہوں۔ دنیا تو دو ہی ہیں ایک وہ جس میں ہم رہتے ہیں اور دوسری وہ جمال ہم نے جانا ہے' یہ تیسری دنیا کمال سے آگئی؟

#### ا فرا تفریخ

### • سیای سلطان رای

متاز راٹھور کی ہیرو بننے کی کوششوں سے کوئی اور فکر مند نہ ہو ہماری پنجابی فلموں کا ہیرو سلطان راہی ضرور فکر مند ہے۔ سا ہے کہ اب تو سلطان راہی نماز پڑھنے میں زیادہ ور لگانے لگا ہے نہ صرف اس نے بڑھک اونجی کا کر دی ہے بلکہ فی قلم کئی قلوں کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ کیونکہ اسے ڈر ہے کہ ممتاز راٹھور کی برفارمنس دیکھ کر اکثر فلساز اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں' اور عین ممکن ہے اس کی جگہ متاز راٹھور کو کامٹ کیا جانے گئے۔ یوں بھی سیاست میں تو وہ مس کامٹ ہی ہے پھر اس کا آدھا نام تو پہلے ہی قلم انڈسٹری کے دل کی دھڑکن رہ چکا ہے۔ دیکھنے میں وہ کمل ہیرو لگتا ہے۔ قد اتنا لمبا کہ اس کے کاندھے پر چڑھ کر لگتا ہے بندہ خلا میں ہے۔ یوں اس کے ساتھ چلنا دراصل خلائی سفر کرنا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص سے کی نے یوچھا' آج موسم کیما ہے؟ تو اس نے کما گردن سے نیچے تو موسم گرم ہے البتہ سر تک آتے آتے موسم سرما شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی گردن سے اویر ہمیشہ سخت گرمی ہوتی ہے۔ آپ الٹے ہو کے دیکھیں تو بڑا سیدھا آدمی ہے۔ ان لوگوں میں سے جو فخر سے کمہ کتے ہیں کہ آج تک ہمیں کسی نے بیوقوف نہیں بنایا۔ سب مانتے ہیں اسے کسی نے پیوقوف نہیں بنایا۔ اللہ نے بنایا ہے۔ اس ساسی سلطان راہی کی پندیدہ موسیقی گولیوں کی آواز ہے جیسے فاسٹ باؤلر سے کسی نے یوچھا "آپ کی پندیدہ موسیقی؟" تو اس نے کہا "میری گیند مخالف بیشمین کے سرے شرانے کی آواز۔" وہ تو اصلاح کے تو بندہ سمجھتا ہے اس نے اسلحہ کہا ہے۔ پھر میری طرح کشمیری ہے لینی دلیر ہے۔ ایک بار کسی شخص کو دوسرے نے سخت الفاظ كه ديئ تو اس مخض نے كما "ميرے ساتھ تميز اور ادب سے بات كرنا ورنه میرے سات بھائی ہیں اور ان میں سے ایک تشمیری بھی ہے۔" رنگ اتنا سرخ جتنا سلطان

راہی کا قلم کے آخری سین میں ہوتا ہے۔ سلطان راہی کی شکل و صورت الیی ہے کہ ہیروئین اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے کہ جب وہ سین میں اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ مرد کا حسن اس کی بانہوں میں اور عورت کا حسن اس کے چرے پر ہوتا ہے۔ واقعی ہماری فلموں میں حسن ہیشہ مرد کی بانہوں میں بھرا ہوتا ہے۔ لیکن ممتاز راٹھور تو خود اتنا حسین ہے کہ سلطان راہی کے ساتھ کھڑا ہو تو "ممتاز" گئے۔ سلطان رائی کہتا ہے کہ اب تک اس کئے ہیرو ہوں کہ مجھے سے اونچا کوئی بول نہیں سکتا۔ ممتاز راٹھور تو اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ تو یہال سرگوشی کرے تو بھارت تک آواز سائی دیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ سیاستدان کینیڈا گئے تو وہاں کی حکومت انہیں نیا گرا آبشار و کھانے لے گئی۔ وہاں یہ آپس میں بیان بازی کر رہے تھے کہ گائیڈ نے کما "میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑی در کے لئے خاموش ہو جائیں تا کہ دنیا کو اس عظیم آبشار کی آواز سائی دے سکے۔" وہ ہر کام بردی محنت سے کرتا ہے۔ ناکام تک ہونے کے لئے جتنی محنت کرتا ہے وہ اس سے کم میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دکھاوے کا قائل شیں۔ ایل ایل بی ہے گر کیا مجال اپنی کسی بات یا حرکت سے اس کا پتہ چلنے دے۔ کسی سے نہیں ڈرہا خود سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس کا تکیہ کلام ہے "تہمارا باپ بھی مجھے نہیں نکال سکتا۔" جو قلم میں بڑا ہٹ ہو گا۔ ایسے ہی آزاد کشمیر کے ایک سرکاری افسر شیخ عبدالحی تھے۔ ان دنوں سردار ابراہیم صدر آزاد کشمیر تھے۔ کینے عبدالحی کہتے "مجھے تو سردار ابراہیم کا باپ بھی نہیں نکال سکتا۔" تو سردار ابراہیم نے کہا "واقعی میرا باپ تو نہیں نکال سکتا کیونکہ وہ بااختیار نہیں البتہ میں آپ کو ملازمت سے نکال سکتا ہوں کیونگہ میں بااختیار ہوں۔" اس کا مطلب سے شیں کہ وہ ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے۔ مجھی مجھی لطیفہ مجھی سنا دیتا ہے' جیسے اس نے خلیج کی جنگ کے موقع پر سایا تھا کہ امریکہ کی آگھوں میں دو آدمی واقعی کھکتے ہیں۔ ایک صدر صدام حسین اور دوسرا متاز حسین راٹھور۔ یہ ایسے

ہی ہے جیسے ضیاء الحق کے دور میں جن دنوں وزیروں کی نامزدگیاں ہونے والی تھیں' مجاہد اردو ڈاکٹر فضل الرحمٰن واسکٹ پہن کر سارا دن گھر میں تیار بیٹھے رہتے۔ مزاج ایبا ہے کہ آپ بیہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے ہیشہ دلیں" کہنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ "نو" کھے تو اسے "نو" کہنے والے بھی اچھے لگتے ہیں۔ میری طرح وہ بھی بہت اچھا مقرر ہے۔ میری تقریریں تو لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب میں تقریر مختم کرتا ہوں لوگ بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں بھی اس کی طرح سامعین کو چھوڑ کر نہیں بھا گتا۔ یعنی اس وقت تک تقریر کرتا رہتا ہوں جب تک آخری سننے والا بھی اٹھ کر نہ چلا جائے۔ سلطان رای بیشہ گھوڑے پر بیٹھا نظر آتا ہے۔ ہر فلم میں اہم فیصلہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ اس کئے اب اسے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ نیچے بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ متاز راٹھور بھی ہیشہ ہوا کے گھوڑے یر سوار رہتا ہے۔ لیکن اہم فیصلہ پلک جھیکتے کر لے گا۔ جب تک مسکہ غیر اہم نہ ہو اس پر زیادہ نہیں سوچتا۔ سلطان راہی فلم میں ہیرو کم اور ہیروشیما زیادہ لگتا ہے۔ متاز حسین راٹھور بھی سیاست میں ایبا ہی

پھر قلم میں اسے مخالفین کو اٹھا کر پھینکے کے لئے ڈپلی کیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ تو ہر کسی کو "کوہالہ پار" پھینک سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک کسی فلمساز نے اسے بک نہیں کیا۔ شاید فلمساز ڈر رہے ہیں کہ بیا نہ ہو جب فلم مکمل ہو کر ریلیز ہونے والی ہو تو بیا اس فلم کو کالعدم قرار دے کر اسے پھر نئے سرے سے بنانے کا اعلان

کر وے۔

### • خواندگي ناخاوندگي

یا کتان میں ان پڑھ افراد کی تعداد یا نچ کروڑ ستر لا کھ ہو گئی ہے۔ اور ہر سال آبادی میں 20 لاکھ ناخواندہ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہر سال 20 لا کھ افراد بیروزگار ہونے سے نیج رہے ہیں کیونکہ ہارے ہاں ان بڑھ سب کچھ كر سكتا ہے يهاں تك كه وزير بھى بن سكتا ہے مكر بے روزگار كے لئے يڑھا كھا ہوتا ضروری ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف ہو یوں بھی جارے ہاں اختلاف رائے اس قدر ہے کہ میں کل سارا دن مختلف لوگوں سے ایک ہی سوال یوچھتا رہا مگر کسی کا جواب پہلے سے نہیں ملتا تھا۔ شاید آپ جیران ہوں کہ میں کیا ہوچھ رہا تھا؟ میں نے سب سے میں سوال کیا تھا کہ کیا وقت ہوا ہے؟ بے روزگار اور بے کار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہر دس بے کار آدمیوں میں چھ سرکاری ملازم ہوتے ہیں۔ ایک بار ایک مصور نے تصویر بنائی اور کما کہ یہ تصویر حقیقت نگاری کا بھترین نمونہ ہے۔ پوچھا گیا کہ اس میں آپ نے کیا دکھایا ہے؟ مصور نے بتایا کہ اس میں بہت سے سرکاری ملازموں کو دفتر میں کام کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا گر اس میں تو کوئی کام نہیں کر رہا۔ تو مصور نے کما' جناب میں تو حقیقت نگاری ہے۔ جارے ایک دوست کو ڈاکٹر نے منع کیا کہ ذہنی کام نہ کریں سو اس نے سوچا کہ فارغ ہوں اور ایک ادبی کتاب لکھ دی۔ ایسے ی ایک سرکاری ملازم کو جو بیاری کی وجہ سے چھٹیاں کر رہا تھا' ڈاکٹر نے کما "آپ ایک ہفتے کے لئے کمل آرام کریں اور کسی کام کو ہاتھ نہ لگائیں۔" تو اس نے اگلے ون دفتر جانا شروع کر دیا۔ سرکاری ملازمین کی چستی اور پھرتی کا اس سے اندازہ کریں کہ ملک کے محکمہ جنگلات نے بیان جاری کیا کہ کوئی شکاری اس وقت تک یہاں گولی نہ چلائے جب تک اسے کوئی چیز متحرک نظر نہ آئے ' یہ فیصلہ وہاں کے ملازمین کو

گولی سے بچانے کے لئے کیا گیا تھا۔ میرا ایک دوست جو سرکاری ملازم ہے صبح جا کے اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے اور اس وقت اٹھتا ہے جب چوکیدار جا کے اسے ہلاتا ہے کہ اب اٹھ جائیں میں نے دفتر بند کرنا ہے۔

کہتے ہیں کہ ہر فرد کو پڑھا لکھا کر ذمہ دار شهری بنانا چاہیے حالا نکہ انہیں ذمہ دار شهری بنانے کے لئے سب سے پہلے تو انہیں گاؤں سے شہر شفٹ کرکے شہری بنانا ہو گا۔ پھر یولیس کے تعاون سے کسی کام کا ذمہ دار ٹھرا کر آپ انہیں ذمہ دار شری بنا کتے ہیں۔ پڑھا لکھا کر آپ انہیں ہاری طرح بیروزگار بنا دیں گے۔ یوں اس عمر میں ہاری ناخاوندگی کی وجہ ناخواندگی ہی ہے ورنہ اب تک خاوند کی جاب تو کر رہے ہوتے۔ بیروزگاری بڑھانے میں حکومت کے ساتھ ساتھ خدا کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ وہ ایک بندہ اوپر بلاتا ہے تو سترہ کو نیچے بھیج رہتا ہے پھر ملازمت کے لئے بنیادی کوالیفکیشن رشوت اور سفارش ہے رشوت کا جمارے معاشرے میں اس قدر عمل دخل ہے کہ ایک ڈاکٹر جس کی فیس سو روپے تھی اس کے پاس ایک مریض آیا ڈاکٹر نے معلنے کے بعد بتایا کہ ایک ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ کتے ہو تو مریض نے یانچ سو کا نوٹ ڈاکٹر کو دیتے ہوئے کہا "اب بتائیں میں کتنے ماہ زندہ رہوں گا۔" پچھلے دنوں میرا ایک دوست کہنے لگا "اب ثابت ہو گیا کہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔" میں نے کما کہ تم تو نفیات کی روشنی میں ثابت کیا کرتے تھے کہ خواب حقیقت کا پرتو ہوتے ہیں' اب تم نے کس طرح ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کما "میں نے رات خواب دیکھا کہ ایک سرکاری دفتر میں انٹرویو کے لئے بلایا گیا اور پھر کسی سفارش کے بغیر بی نوکری مل گئی اس سے برا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔" آسکر واکلڈ کتا ہے کہ کچھ نہ کرنا دنیا میں مشکل ترین کام ہے۔ مشکل ترین ہی نہیں ذہین ترین بھی۔ یہ سے کے کہ بے روزگاری اتنا مشکل کام ہے کہ میں نے اتنے لوگ کام کرتے مرتے نہیں دیکھے جتنے بے روزگاری سے مرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آج کل

ا فرا تفریح

کا بے روزگار سکندر اعظم سے بہتر ہے اور اس کی بہتری ہے ہے کہ سکندر اعظم مر چکا ہے اور بیر ابھی زندہ ہے۔

خواتین کی خواندگی کا عالم ہے ہے کہ ایک خاتون کی سرکردگی میں ایک سروے ٹیم بلوچتان گئی وہاں کئی قصبوں اور گاؤں میں پھرنے کے بعد ٹیم نے بتایا کہ اس سارے سفر کے دوران ہمیں صرف ایک پڑھی کہھی خاتون نظر آئی اور سے خاتون وہ تھی جس کی سرکردگی میں سے سروے ٹیم بلوچتان گئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اتنے ان پڑھ ہیں تو ان کی نمائندگی کے لئے بھی ان پڑھ ہی چاہئیں تا کہ وہ اسمبلی میں اس اکثریت کے سائل بتا سکیں۔ اس لئے ہمارے ہاں ساتدانوں میں بائی تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو بائی جماعت تک گیا ہو۔ یوں بھی پڑھے کھے تو نورتن ہوتے ہیں "اکبر" بننے کے لئے ان پڑھ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ایک وزیر سے ایک غیر ملکی صحافی نے پوچھا "آپ ان پڑھ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ایک وزیر سے ایک غیر ملکی صحافی نے پوچھا "آپ ان پڑھ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ایک وزیر سے ایک غیر ملکی صحافی نے پوچھا "آپ کی تعلیم؟" جواب ملا "ایم اے ۔۔۔۔ کر لیتا اگر میٹرک میں یہ نہ جاتا۔"

وکٹر ہیو گونے کہا ہے' بے روزگاری ماں ہے جس کا ایک بچہ لوٹ مار ہے اور ایک بچی بھوک۔ ہمارے ہاں اس زچہ بچہ کی صحت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر میرا ایک دوست کنے لگا ''اس سے تو لگتا ہے کہ ایک بے روزگار سے زیادہ مظلوم دنیا میں کوئی نہیں۔''

ایک بے روزگار سے نیادہ مظلوم بھی دنیا میں ہیں۔

كون ؟

دو بے روزگار۔

### • چلو چلو تھانے چلو

صبح صبح جب مرزا صاحب گھبرائے ہوئے آئے اور بولے "چلو چلو تھانے چلو" میں نے یوچھا' کیوں؟ فرمایا' اسلحہ جمع کرانا ہے۔ مرزا صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جب دفعہ 144 کے تحت چار سے زیادہ لوگوں کے سڑک پر اجماع پر پابندی گلی تو سارا دن ہی کتے "دفع 144" ---- کیونکہ جب بیویوں بچوں کے ساتھ باہر نکلتے تو پولیس پوزیش سنبھال لیتی۔ سمجھتی جلوس آ رہا ہے۔ گھر کی حالت اب بھی ایسی ہے کہ چوروں کے ڈر سے كا ركف كا سوچا تو پھر يہ سوچ كر ارادہ بدل ديا كه كا ركھيں كے تو گھر بيں سامان بھی رکھنا پڑے گا' جس کی حفاظت کر سکے۔ جیسے مارک ٹوئن کہتا ہے کہ "میرا بچین کا زمانہ اس غربت میں گزرا کہ ہمارے گھر میں حفاظت کے لئے کتا تک نہ تھا۔ چنانچہ رات کو کوئی آہٹ سائی ریتی تو خود ہی بھونکنا پڑتا۔" ایک مرتبہ مرزا صاحب نے چوری سے بچنے کے لئے کتا رکھا بھی گر وہ چوری ہو گیا۔ اب ان کے یاس غیر قانونی اسلحہ ہونا مجھے احباس کمتری میں مبتلا کر گیا کہ مجھے بھی حسب توفیق حکومت اسلحہ فنڈ میں کچھ نہ کچھ جمع کرانا چاہیے لیکن جہاں مرزا صاحب کے اسلحہ جمع کرانے کا مسکلہ تھا مجھے یقین تھا کہ وہ اپنا دیوان جمع کرانے جا رہے ہیں۔ گر پتہ نہیں چلا کہ ان کے پاس کاغذ کاشخ کی ایک چھری ہے جو جار انچ سے تھوڑی بڑی ہے اور وہ اس ڈر سے کمیں پولیس والے پیانہ لے کر گھر گھر چھریاں ماپنے آگئے تو کمیں دھر نہ لیا جاؤل اور زمینیں ضبط نہ ہو جائیں۔ حالا نکہ جہال تک مجھے پتہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی زمین نہیں ہیشہ غالب' میر' فیض اور منیر نیازی کی زمینوں سے کام چلاتے ہیں۔ جارج ہربرٹ نے کہا ہے کہ ایک تلوار دوسری کو نیام میں رکھتی ہے۔ ویسے بھی پولیس عوام کی برانی خادم بلکہ خاوند ہے۔ عوام انہیں اتنا پہیانتے ہیں کہ ایک شخص کو سادہ کپڑوں میں دو آدمیوں کی تصویریں دکھائیں اور بوچھا بتاؤ ان میں سے بولیس والا کون

ہے۔ تو اس نے ایک من میں بتا دیا۔ میں نے پوچھا "تم نے کیے پہچانا حالا نکہ دوسرا آدمی بھی پولیس والا ہو سکتا ہے۔" تو اس نے کہا "بیہ پولیس والا نہیں ہو سکتا' اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔" شعبہ کولیس تو عوام کی خدمت کے لئے ہ۔ ایک دیماتی پولیس میں بھرتی ہو کر آیا تو اسے ایک چوک میں "عوام کی خدمت" پر لگا دیا گیا۔ مینے کے آخر میں اسے تنخواہ دی گئی تو وہ جیران رہ گیا کہ اس کام کی تنخواہ بھی ملتی ہے۔ آج کل میہ سب پولیس' ڈاکوؤں کو بروقت بکڑنے کے لئے کر ری ہے۔ ایک ایسے ہی بروقت پولیس والے نے قاتل کا ہاتھ کاٹ کر افسر کے سامنے پیش کیا۔ تو افسر نے کہا کہ ایسے مجرم کی تو گردن کاٹ دینا چاہیے تھی۔ تو سابی نے کما "وہ میرے جانے سے پہلے کئی ہوئی تھی۔" پولیس اب مزموں کو پکڑنے کے جدید طریقے استعال کر رہی ہے۔ جیسے پہلے گھر سے بھاگنے والوں کے لئے اخبار میں اشتهار دیا جاتا تھا کہ اسے بڑھ کر گھر واپس آ جائیں۔ اب مجرموں کے لئے بھی یولیس یوں ہی اشتمار چھپوا رہی ہے۔ پولیس اگر اسی طرح ترقی کرتی رہی تو پھر ایسے اشتمار ہوں گے:

"اسلام پورہ اور شیخوپورہ کے قاتل 30 جولائی تک اپنے قریبی تھانے میں رپورٹ کریں۔"
جب کمیں ڈاکہ پڑے گا تو اگلے دن ڈاکوؤں کو بذریعہ اشتمار مطلع کیا جائے گا کہ آپ
کو فلاں فلاں تھانہ لگتا ہے، وہاں اس ڈاکے کی تفصیلات بتانے کے لئے حاضر ہوں۔
اگر اس تاریخ تک حاضر نہ ہوئے تو آپ کو غیر حاضر تصور کیا جائے گا۔ یہ بھی ہو
سکتا ہے کہ مجرموں کو مستقل طور پر بے نقاب کرنے کے لئے پولیس اشتمار دے کہ
جلد از جلد تمام نقاب قریبی تھانے میں جمع کرا دیں تا کہ آپ کو بے نقاب کیا جا

پولیس ہر کام عوام کی آسانی کے لئے کر رہی ہے۔ جیسے اگر چھریاں تھانوں ہیں جمع کرانے سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا۔ مثلاً عورتوں کو سبزی کاشنے میں دشواری ہو تو اس کا آسان حل ہے سبزی لئے کر تھانے جائیں قانون کے سامنے بیٹھ کر سبزی کاٹیس اور چھری

جمع کرا کر گھر آ جائیں۔ قصاب بھی صبح مبح کرے لے کر تھانے پہنچ جائیں وہیں ذرج کرکے کھال آتا ریں' یوں بھی وہاں کھال آتا رنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ انگریزی میں اسلے کو آرمز کہتے ہیں اور جہال تک سجھے علم ہے آرمز کا ترجمہ بازو ہے۔ پھر ہارے ہتھیار بھی تو دراصل ہتھ یار ہیں' سو ہمیں اینے بازو اور ہاتھ جمع کرا دینے چاہئیں۔ پال جوزو گوبیلز کہتا ہے کہ ہم مکھن کے بغیر تو رہ سکتے ہیں مگر ہتھیاروں کے بغیر نہیں۔ واقعی ہم کمن سے شادی بیاہ کے موقع پر ہوائی فائرنگ تو نہیں کر سکتے۔ کین ہو سکتا ہے بات اور آگے برھے' وہ تمام چزیں جن سے قبل ہو سکتا ہے وہ جمع کرانی بڑیں جیسے دوپٹوں سے گلہ دبا کر قتل کیا جا سکتا ہے پھر کرسی مار کر بھی جان لی جا سکتی ہے۔ ویسے اگر کرسیاں تمام تھانوں میں جمع کر لی جائیں تو کوئی تخزیب کاری اور دھا کہ نہ ہو' ساری فساد کی جڑ کری ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو گھر کی ہر چیز سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ممکن نہ تھا کہ سارے گھر کو تھانے میں شفٹ کر دیتے۔ یہ تو اچھا ہوا حکومت نے آرڈی نینس جاری کرکے تھانوں کو ہی ہارے گھروں میں شفٹ کر دیا ہے۔ یوں پولیس گھروں کو اپنا ہی تھانہ سمجھے گی اور آج تک میں نے کسی تھانے میں چوری ہوتے ڈاکہ بڑتے نہیں دیکھا۔

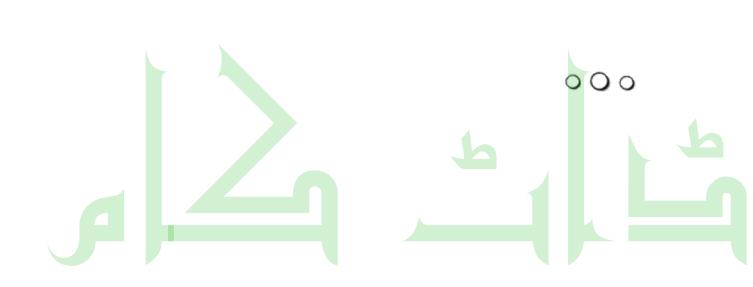

### • پیر صاحب کی کرامت

اس سے تبل ہم نے صرف ایک پیر صاحب کی کرامت دیکھی تھی' ان کے مرید نے بتایا کہ پیر صاحب بے جانوں کو جاندار بنا دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی آئکھوں سے دیکھا کہ پیر صاحب کے سامنے جو مٹھائی کا ڈھیر تھا وہ آیک منٹ میں گوشت ہوست کا ڈھیر بن گیا۔ بس ایک لڈو گوشت میں بدلنے سے یہ گیا یہ وہ تھا جو پیر صاحب نے خود کھانے کی بجائے ہمیں کیڑا دیا تھا۔ مرید نے کہا پیر صاحب کے ہاں شیر اور بکری اتنے ساتھ ساتھ تھے کہ شیر اور بکری علیحدہ علیحدہ کرنے کے لئے شیر کا پیٹ چاک کرنے کی ضرورت تھی۔ دوسری کرامت ہم نے پیر اقتدار شاہ مردان شاہ پیر صاحب آف پگا ٹہ شریف کی دیکھی کہ انہوں نے بے جان بی این اے کو پھر زندہ کرکے نوابزادہ نفراللہ خان کی گود میں ڈال دیا۔ اس سے پہلے مرحوم بی این اے کے صدر مفتی محمود الله کو اور نائب صدر نوابرادہ نصراللہ خان لوگوں کو پیارے ہو بچکے ہیں۔ پیر اقتدار دیکھنے میں سیاست دان نہیں لگتے اور بولنے میں پیر نہیں لگتے۔ یہ وہ پیر نہیں جو والدین کو اولاد دیتے ہیں' یہ اولاد کو والدین دیتے ہیں۔ اس خاندان کے چیم و چراغ جس کی چیثم بھی چراغ ہے۔ مزاج شروع سے ایبا کہ بچپین میں جلا وطن ہوئے تو یوں جیسے یا کتان کو جلا وطن کر رہے ہیں۔ یا کتان سے اس قدر محبت کہ اب تک برطانیہ میں ہوتے تو برطانیہ اب تک پاکتان میں ہوتا۔ ساسی پیش گوئیوں میں پیش پیش ونسٹن چرچل نے کہا ہے کہ ساس قابلیت دراصل اس بات کی اہلیت ہے کہ آپ بتا سكيں كہ كل' اگلے ہفتے' اگلے مہينے اور اگلے سال كيا ہو گائيي نہيں آپ ہيے بھي بتا سکیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا۔ پیر صاحب در کے بعد بولتے ہیں گر یوں کہ در تک

بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سیاست دان ہو کر بھی مخفر بات کرتے ہیں۔ ایک بار

ایک سیاستدان سے کی نے پوچھا کہ آپ اتنی کمبی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تقریر کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ پیر صاحب کو کوئی فکر نہیں ہوتی البیتہ ان کی باتوں میں فکر ہوتی ہے۔ منیر نیا زی پر فیوم لگا کر مشاعروں میں جاتے ہیں تا کہ آرام سے مشاعروں میں بیٹھ سکیں۔ پیر صاحب بھی ہر وقت ورود اور توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں تا کہ سیاست دانوں کے ملنے جلنے سے کوئی فرق نہ پڑے۔ شریعت بل کے ذکر سے ان کی وہی حالت ہو جاتی ہے جو ہم جیسے کی بجلی کے بل سے ہوتی ہے۔ لوگ ان کا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ وہ نہ بھی بول رہے ہوں تب بھی وہ س کر واہ واہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا شیلی نعمانی نے مجمد حسین آزاد کے بارے میں کہا تھا کہ وہ گپ بھی ہانکا ہے تو وجی معلوم ہوتی ہے پیر صاحب بھی سے یوں بیان کرتے ہیں جیسے لطیفہ سنا رہے ہوں اور لطیفہ یوں ساتے ہیں جیسے ہے۔ اگر کوئی مخص کہ رہا ہو کہ مچھلیاں درختوں پر چڑھ جائیں' چوہا بلی پر بھاری ہو گا وغیرہ وغیرہ ----- تو اس کا یقین کر لیں کہ وہ پیر صاحب کے بیان سا رہا ہے۔ اپنی خوشی سے زیادہ دوستوں کی خوشی کا خیال رکھتے اس لئے دوبارہ اپنے علقے سے یرویز علی شاہ کو جوایا۔ کراچی پند ہے۔ میرے ایک جانے والے کو بھی کراچی پند ہے گر کہتا ہے کہ اگر کراچی پیر جو گوٹھ شریف ہو یا تو مزا آ جایا۔ وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب نے اخبار میں مجھے ایک بار فرشتہ کما تھا' میں جیران ہوا کہ کمال پیر صاحب اور کمال ہے! ---- تو اس نے بتایا پیر صاحب نے اخبار میں کما تھا کہ فرشتوں نے میرے خلاف ووٹ ڈالے ہیں اور میں نے پیر صاحب کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ پیر صاحب کے پاس اللہ اور مریدول کا دیا سب مچھ ہے لیکن اگر آپ انہیں امیر کہیں تو فرمائیں گے امیر تو جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں۔ ایک بار بھٹو صاحب نے پیر پگاڑو کو دھمکی دی "میں تم سے نیٹ لوں گا۔" تو پیر صاحب نے کہا "کوئی بات نہیں' میں پگاڑو ہفتم ہوں میرے بعد آٹھواں بھی ہو گا'تم بتاؤ تہمارے بعد کون آئے گا؟" مسلم لیگ ان کی کمزوری ہے بلکہ وہ مسلم لیگ کی کمزوری ہیں پہلے کالعدم مسلم لیگ

کے صدر بنے پھر مسلم لیگ کے کالعدم صدر بنے۔ کتے ہیں اب تو پلیلز پارٹی مسلم لیگ، پی این اے مسلم لیگ، وادا گیر مسلم لیگ اور مفلوح مسلم لیگ بن پچی ہیں۔ ویے جس تیزی سے مسلم لیگیں پیرا ہو رہی ہیں اس لحاظ سے تو مسلم لیگ کو منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ محکمہ بندی کی بھی ضرورت ہے تا کہ مسلم لیگ، مسلم لیگ بن سے۔ اصلی اور نقلی مسلم لیگ بین آپ اصلی برانڈ کی مسلم لیگ چاہتے ہیں تو اس میں شاختی نشان کے طور پر پیر صاحب کو دیکھیں کیونکہ بقول ان کے اصلی مسلم لیگ وہی ہے جمال ہم ہوں گے۔ بھی مسلم لیگ کی صدارت سے الگ نہیں ہوئے۔ ہیشہ مسلم لیگ کو اپنی صدارت سے الگ نہیں ہوئے۔ ہیشہ مسلم لیگ کو اپنی صدارت سے الگ کیا۔

امام قمینی نے گورہا چوف بلکہ گربہ چوف کو مسلم بننے کی وعوت دی تو پیر صاحب نے اسے مسلم لیگی بننے کی وعوت دی۔ بلاول کی پیدائش پر فرمایا کہ اکیس سال بعد سے پچہ مسلم لیگی ووٹر ہو گا۔ تو اس پر نسیم آہیر نے کما تھا کہ چلو اکیس سال بعد تو پیر صاحب کو ووٹر مل جائے گا۔

خود کو جی ایچ کیو کا پیر کہتے ہیں۔ دن میں اتنی بار ماشاء اللہ اور انشاء اللہ نہیں کہتے ہتنی بار مارشل لاء کہتے ہیں۔ چوتھے مارشل لاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں صبح ہوتے ہی کھڑکیاں کھول کر دیکھنے لگتا ہوں کہ ہمیں کوئی پکڑنے تو نہیں آیا۔ حالا نکہ ان کی نظر ایسی ہے کھڑکی تو کیا آنکھیں بھی بند ہوں تو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ سیاسی منجم ہیں ستاروں کا علم جانتے ہیں' ریما شیما کا ذکر کرکے ہر قتم کے ستاروں

کے علم پر اپنا عبور ظاہر کر دیتے ہیں۔ پیر صاحب صرف اہم سوالوں کے جواب ہی نہیں ویتے بلکہ جن سوالوں کے جواب ہی نہیں ویتے بلکہ جن سوالوں کے جواب دیتے ہیں انہیں اہم بنا دیتے ہیں' سیاسی صورت حال چاہر چاہد "سیاہ سی صورت حال" ہو گر اپنی منظر کثی ہے وہ "سیاح سی صورت حال" ظاہر کرتے ہیں۔ اپنی تعریف سننا تو انہیں اتنا اچھا نہیں لگنا' ظاہر ہے بندہ چوہیں گھنٹے ایک

ى بات تو نهيس سن سكتا نا!

پیر صاحب کے پہلے ہی بہت سے معقد تھے۔ جب سے انہوں نے پی این اے تحریک کو زندہ کرنے کی کرامت دکھائی ہے اب تو لگتا ہے کہ لوگ بالخصوص سیاست دان خود کو زندہ کرانے کے لئے ان کے در پر حاضر ہونے لگئے ہیں۔ کہیں مہناز رفیع تحریک کی انگلی پکڑ کر اسے پیر صاحب کے پاس لا رہی ہو گی تو کہیں مولانا طاہر القادری اپنی نومولود تحریک کو گود ہیں لئے پیر صاحب سے پھوٹکیں مروا رہے ہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہونے والی تحریکوں کے کانوں میں اذان دلوانے بھی ان کے ہاں ہی آنے لئیں۔

000

#### ا فرا تفریح

### • نرالي وارنگ

ایک اخباری خبر ہے کہ مغلیہ خاندان کے آخری چٹم و چراغ اور بہادر شاہ ظفر کے پڑ پوتے ہونے کے دعوے دار محبوب عالم زانے نے حکومت برطانیہ کو آخری وارنگ دی ہے کہ وہ مغلیہ خاندان کے اٹاثے اور جائیداد ان کی شخویل میں واپس دے دے ورنہ اس کے عمین نتائج برآمہ ہوں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے کما کہ برطانیہ نے مغلیہ خاندان کے اٹانوں اور جائیاد پر جبری قبضہ کر رکھا ہے جبکہ اٹانوں پر ان کا کوئی حق نہیں۔ محبوب عالم نرالے نے ملکہ برطانیہ سے کہا ہے کہ انہوں نے مغلیہ خاندان کے اٹاثوں اور جائیاد پر جس قدر منافع کمایا ہے اس کا بھی فوری حباب دیا جائے ' انہوں نے کہا اگر حکومت برطانیے نے اس کے اس مطالبے پر کسی مثبت رد عمل کا اظہار نہ کیا تو وہ انتهائی سخت قدم اٹھا کیں گیا اور شاید نوبت فوج کشی تک آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ امن چاہتا ہے تو وہ برطانیہ یر دباؤ ڈالے۔ کیجئے صاحب امریکہ اور برطانیہ ابھی صدام حین سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ انہیں نرالے صاحب نے دھر لیا ہے۔ موصوف مجھے تحقیق کے آدمی لگتے ہیں جنہوں نے آخر اتنے سالوں کی محنت کے بعد بیہ پتہ کر ہی لیا کہ ان کے اثاثے اور جائیداد کس کے پاس ہے؟ یہ تھا بھی مشکل۔ ایک ایسے ہی صاحب ریگتان میں اپنا خزانہ ڈھونڈ رہے تھے کی نے پوچھا' کوئی نشانی؟ فرمایا' جمالِ میں نے خزانہ دبایا تھا اس کے عین اویر بادل کا مکڑا تھا۔ زالہ صاحب نے نہ صرف اپنے خزانے کا پتہ چلا لیا ہے بلکہ وارنگ بھی دے دی ہے۔ گر اخبار والول نے انہیں مغلیہ خاندان کا آخری چیٹم و چراغ لکھ کر تو بذات خود موصوف کو وارنگ دے دی ہے کہ کچھ کر لیں۔ یوں بھی آج کل چراغ کمال؟ سو ان کو اینے خاندان کا چیثم و بلب لکھنا چاہیے تھا۔ جمارے ایک دوست مدت تک جان بلب کو جان کمپنی کا بلب سمجھتے رہے۔ اخبار نے انہیں بہادر شاہ ظفر کے یا ہوتے

افرا تفريح

ہونے کے دعویدار لکھا ہے جس سے وہ سیاف میڈ آدمی لگتے ہیں جیسے ایک شاعر کے بارے میں کسی نے لکھا تھا "وہ سب کچھ اپنی انتقک محنت کی وجہ سے بنا' یہاں تک کہ سید بھی اپنی کوششوں سے بنا۔" وہ بسرحال وہ اس خاندان سے ہیں جس میں ہمشہ برے آدمی پیدا ہوئے۔ جبکہ ایک جارا خاندان ہے کہ تبھی کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا بیشہ یے ای پیدا ہوئے۔ ایک ایسے ای صاحب بتا رہے تھے کہ ہم تو بادشاہوں کی طرح سڑک پر کھڑے ہو کر ذرا سے اشارے سے جس سواری کو چاہیں روک کر اس میں سوار ہو جائیں تو دوسرے نے کہا کہ سیدھی طرح بناؤ کے ویکن میں سفر کرتے ہو۔ اس نے پھر کما "ہمارا والد اندھیرے میں سورج کی روشنی کو راستہ دیتا ہے۔" تو ووسرے نے کہا ''سیدھی طرح کہو مکانوں کے روشن دان بناتا ہے۔" نرالہ صاحب بادشاہ آدی ہیں' اس کئے انہوں نے ملکہ کو وارننگ دی ہے کیونکہ ملکہ سے بات کرنے کا انہیں ملکہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ نے ان کے اٹاثوں پر جری قبضہ کر رکھا ہے۔ واقعی سے غلط ہے جری قبضہ نہیں ہونا چاہیے' سادہ قبضہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایک تھخص کو کسی نے کہا "فلال نے تہاری بری طرح بے عزتی کی-" تو اس نے کما "غلط! اس نے تو میری اچھی طرح بے عزتی کی۔" ایک بار ایک شخص جس کی پیلیوں پر بیجے گنتی یاد کر سکتے تھے' اس نے دوسرے کو دھمکی دی کہ ہوش سے مجھ پر ہاتھ اٹھانا کہیں میرے ہاتھوں قاتل نہ بن جانا۔ لیکن دوسرا طاقتور تھا اس نے تھپٹر جڑ دیا تو غصے سے بولے "یہ تھپٹر تم نے سجیدگی سے مارا ہے یا مذاق سے؟" دوسرے نے کما "سنجیدگی سے" تو بولا "شکر کرو تم نے مذاق سے نہیں مارا کیونکہ میرا تمهارا مذاق شیں۔" اب یہ تو زالہ صاحب ہی بتا کتے ہیں کہ انہوں نے وارنگ کس انداز میں دی ہے۔ بسرحال ملکہ برطانیہ کو اپنی دولت اور عزت کی فکر بڑ گئی ہو گی کین ملکه برطانیه نراله صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بطرس بخاری مرحوم گورنمنٹ کالج لاہور کے پر کیل تھے۔ وہاں ایک چوکیدار ان کے خلاف باتیں کیا کرہ تھا۔ ایک بار کی استاد نے کہا "پھرس صاحب! آپ کے خلاف فلاں چوکیدار بہت بولتا ہے اور کہتا

ہے بطرس بخاری میرا کچھ نہیں بگاڑ کتے۔" تو بطرس بخاری نے کما "وہ ٹھیک کہتا ہے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے پاس دولت ہے نہ عزت شرت ہے نہ عمدہ ---- میں اس کا کیا بگاڑوں؟" سو اس کالعدم بادشاہ اور بحال ملکہ کی گر میں سارا نقصان ملکہ کا ہی ہو گا سو ملکہ کو فورا" بی کھاتے لے کر حاضر ہونا چاہیے۔ انہوں نے اگرچہ تھین نتائج واضح نہیں کئے لیکن ہمیں اس کے مطلب کا پتہ ہے کیونکہ ہم جب بھی امتحان دیتے تو اس کے برے عگین نتائج نکلتے۔ ہم تو کہتے ہیں کالج اچھی جگہ ہے' بس پڑھلا نہ جائے۔ پڑھائی اچھی چیز ہے بس امتحان نہ ہوں۔ امتحان اچھی چیز ہے بس نتیجہ نہ نگلے۔ زالہ صاحب بہادر آدمی ہیں یہ نہ ہو اکیلے ملکہ کے محل پر فوج کشی کر دیں۔ اگرچہ یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں تاہم ساتھ شاختی کارڈ لے جانا نہ بھولیں ورنہ ان کے ساتھ وہی نہ ہو جو ایلوس پریسٹلے کے ساتھ ہوا۔ مشہور گلوکار ایلوس پریسٹلے ایک بار خود بینک سے اپنا چیک کیش کرانے گیا وہاں شکل سے اسے کوئی نہیں پہانا تھا۔ نہ ان کے پاس کوئی شاخت تھی۔ بینک مینجر نے کہا "میں صرف اس صورت میں آپ کو ایلوس تنکیم کرتا ہوں کہ آپ مجھے گا کر سائیں۔" یہ س کر ایلوس نے چیک جیب میں ڈال لیا اور کہا "اگر میں صرف سو ڈالر کے لئے آپ کو گانا سنا دوں تو پھر سمجھ لیس میں ایلوس پریسٹلے نہیں ہوں۔" ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ زالہ صاحب سے پہلے ہی کوئی خود کو محبوب عالم زالہ ظاہر کرکے اٹاٹے لے کر چاتا بے۔ سو انہیں فوری طور پر اصلی نرالے کی نشانیاں ملکہ تک پنچا دینی چاہئیں۔ سا ہے ایک بار چارلی چپلن کے ہم شکل افراد کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا جن میں سے ایک مخص چنا تھا جو سب سے زیادہ چارلی چپلن سے ملتا جاتا ہو۔ چارلی چپلن چکے سے کسی کو بتائے بغیر مقابلے میں شامل ہو گیا اور وہ یہ مقابلہ ہار گیا۔ محبوب عالم نرالے نے ساتھ امریکہ کو بھی وھمکی دی ہے۔ بش بچارہ پہلے ہی ول کا مریض ہے اس دھمکی سے اسے دورہ بھی رہ سکتا ہے۔ ویسے سنا ہے اس دھمکی کے بعد سے بش مسلسل دوروں پر ہے۔ کہتے ہیں رچرڈ کی جس کا نام میرے ایک جانے والے مولانا

اس کئے احترام سے لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکہ کا رہنے والا ہے' وہ بھی اس دھمکی سے ڈر کر پاکتان چھوڑ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے زالہ صاحب حکومت پاکتان کو شاہی قلعہ خالی کرانے کا نوٹس دے دیں۔ ولیے آتا بھی مجھے یقین ہے کہ اگر وہ کوشش کریں تو حکومت انہیں شاہی قلعے میں رکھنے کے لئے تیار ہو جائے گی۔

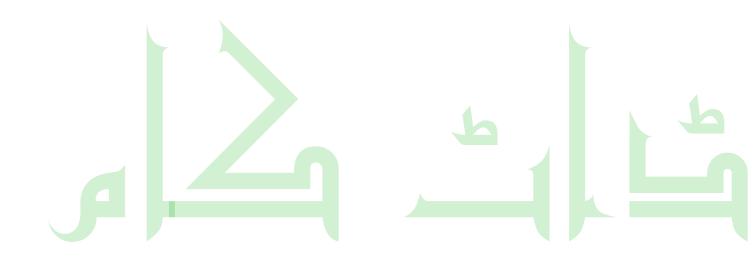

#### © Paksociety.com

# • ڈاکوؤں کے لئے ہار

ڈاکو گلاب جسکانی نے پریس کلب رادھن کے نام خط میں لکھا ہے کہ:

وزیراعظم ہمیں سر عام معاف کر دیں ورنہ -----

ایک افسر کی کوشی پر ملاقاتی آیا' چوکیدار نے بتایا کہ:

سرا کوئی احمد علی ملنے آیا ہے۔

كون احمد على؟

کتا ہے کہ صاحب کو سلام کرنے آیا ہوں۔ سلام کرنے آیا ہے! ..... فقرہ جانا پہچانا ہے' اندر بلا لو۔

سو ڈاکو گلاب جسکانی کا فقرہ بھی ہمارے لئے جانا پہچانا ہے' جب بھی کوئی مانگنے والا ہماری طرف بڑھنے لگتا ہے تو ہم فورا" کہتے ہیں «بھئی معاف کرنا۔"

طرف برفضے للہ ہے تو ہم قورا " سے ہیں "بھی معاف کرنا۔"
معافی آج کل اس قدر اہمیت حاصل کرتی جا رہی ہے کہ لگتا ہے سکولوں میں جمال پہلے
بچوں کو چھٹی کی درخواست کلھنا سکھایا جاتا تھا اب وہاں معافی نامہ سکھایا جائے گا۔ دلدار
بھٹی کے بارے میں ہے کہ وہ جب کسی کی بے عزتی کرتا ہے تو پھر اس سے معافی
ضرور ہانگ لیتا ہے۔ اس لئے جب کسی کی بے عزتی کرتا ہے دل کھول کر کرتا ہے
کہ بعد میں معافی تو ہانگ ہی لینا ہے۔ اس لئے اب ڈاکوؤں کو چاہیے کہ دل کھول
کر ڈاکے ہار لیس کیونکہ معافی تو لے ہی لینا ہے۔ پہلے معافی ہانگنے کے دلی طریقے تھے
کہ اپنی پگ کسی کے پاؤں میں رکھنا پڑتی، گویا معافی ہانگنے کے لئے پہلے بازار جا کر
کہ اپنی پگ کسی کے پاؤں میں رکھنا پڑتی، گویا معافی ہانگنے کے لئے پہلے بازار جا کر
کہ اپنی پگ کسی کے پاؤں میں رکھنا پڑتی، گویا معافی ہانگنے کے لئے پہلے بازار جا کر
کہ بڑی سے بڑی علمی کرکے آپ ہے کہہ دیں تو دوسرا ناراض ہونے کی بجائے النا
ہے بڑی سے بڑی علمی کرکے آپ ہے کہہ دیں تو دوسرا ناراض ہونے کی بجائے النا

آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ میں معافی مانگنے کو آج تک کمزوری اور بزدلی سمجھتا رہا۔

اب پہ چلا کہ آج کل ہر چیز اپنے زور بازو پر لینی پڑتی ہے۔ یمال تک کہ معافی

میرے بال!

تک طاقت سے ملتی ہے۔ اس کئے ڈاکو ساتھ "ورنہ" لگا کر معافی بھی تاوان کی طرح وصول كرنا چاہتے ہيں۔ "ورنه" لگانے سے لگتا ہے ڈاكو يڑھے لكھے تو ہيں مكر نقل مار کر پاس نہیں ہوئے کیونکہ نقل کے لئے عقل چاہیے اور جو انقل سے یاس ہو اس کا عقلند ہونا سلمہ ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ وہ خود سے پاس ہوئے ہیں تب ہی خود سر ہیں۔ ورنہ یہ کہتے "معاف کر دیں ناں" یا "سوری" کہتے۔ جارے ایک دوست نے اپنی سیرٹری سے شادی کی- اب وہ اس کی بیوی ہے اور بیہ اس کا سیرٹری ہے۔ کہتا ہے ''ا زدواجی زندگی تو چلتی پھرتی معافی پر ہے' مجھی خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی سے معافی مانگ لے اور بھی بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو معاف کر دے۔" ایمرین کہتا ہے کہ آج تک کسی سانے بندے نے معافی نہیں مانگی۔ لیکن "ف" کہتا ہے کہ یہ بیان ایمرس نے شادی سے پہلے دیا تھا' ورنہ وہ کہتا ہمیشہ سیانے بندے نے معافی مانگی۔ میرے دوست "ف" نے وعدہ کیا تھا جب غلط بات کروں گا معافی ضرور ما تکوں گا۔ سو جب سے وہ سیاست میں آیا ہے تو اپنی گفتگو کا آغاز ان فقروں سے كرتا ہے "معافى جاہتا ہوں" ----- اگرچہ كومت كو چاہيے كہ ہر سال كے آخر ميں معافی کلیرنس سیل لگایا کرے تا کہ ڈاکوؤں اور کالا دھن رکھنے والوں کو «معزز شهری» بنے کا موقع مل سکے۔ ٹی وی اخباروں یر اشتمار دیئے جائیں "گیارہ مینے تماڈے تے اک ممینہ ساڈا" لینی اس ماہ جارے یاس آ کر معافی وصول کریں۔ ایک ایسے ڈاکو کے باب کو مجسٹریٹ نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ آخر اپنے بیٹے کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ اسے کیوں نہیں بتاتے کہ صحیح اور درست کیا ہے؟ اس نے کما "بتاتا ہوں جناب عالی! یہ اس پر عمل بھی کرتا ہے گر اس کے باوجود پکڑا جاتا ہے۔" اگرچہ بار ہی ڈاکوؤں کا مقدر ہے لیکن شاید ان کی بیہ خوبی ان کو بچا لے کہ وہ ہار مان کر معافی جاہتے ہں۔ ایک بار ایک بیوی سے اس کے خاوند نے پوچھا: ڈارلنگ آپ کو پتہ ہے مجھے تہماری کون سی چیز بند ہے؟

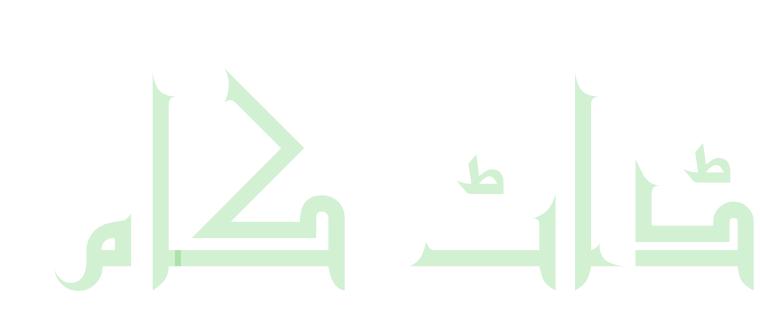

### نفياتي موشگافيان

ہم روز اخبار اس لئے پڑھتے ہیں کہ نت نئی چیزوں سے آگاہی رہے۔ کل کا اخبار پڑھ کر ہمیں وہ آگاہی ہوئی کہ مت یوچھیں۔ ماہر نفیات ڈاکٹر شعیب شاہد کے فرمان کی جلی سرخی جلا گئی۔ انہوں نے کہا "میرے اندازے کے مطابق ہر یا کتانی نفیاتی مریض ہے۔" بیان بڑھ کر ہمیں اپنے نفساتی مریض ہونے کا پتہ چل ہی گیا جو اتنی پریثانی کی بات نہیں جتنی ہے سوچ کر کہ ڈاکٹر صاحب کی بیگم کو بھی ان کے بارے میں پت چل گیا ہو گا۔ کی مفکر نے اس سے پہلے صرف یہ کمہ دیا تھا کہ دنیا میں پچاس فصد لوگ یا گل ہیں تو لوگوں نے اسے اس وقت تک نہ مختا جب تک اس نے بیانہ کہہ دیا کہ دنیا میں پچاس فصد لوگ یا گل نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص نے بیان دینے کے شوق میں کمہ دیا کہ 99 فیصد ہویاں جھوٹ بولتی ہیں۔ تو دوسرے نے کما شاید اسی لئے بھابھی آپ کو وفا شعار' جینئس اور آئیڈیل خاوند کہتی ہیں۔ تو اس نے کہا وہ سچ کہہ رہی ہے کیونکہ ایک فیصد بیویاں سچ بھی تو بولتی ہیں۔ بسرحال ڈاکٹر موصوف نے تو اینے لئے بچاؤ کا ایک فیصد رستہ بھی نہیں رکھا۔ حسن ظن سے نہیں تو حسن نن سے ہی کام لے لیتے۔ جیسے برنارڈشا نے کسی خاتون سے کما "محترمہ آپ سے مل کر بردی خوشی ہوئی۔ " تو اس نے کما "مجھے تو آپ سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ " برنارڈشا نے کہا "پی بی! کیا آپ میری طرح جھوٹ نہیں بول سکتیں۔" بہر حال ڈاکٹر صاحب نے "میرے اندازے کے مطابق" کہہ کر ان لوگوں کو شک کا فائدہ دے دیا ہے جو ابھی تک ڈاکٹر صاحب سے نہیں ملے۔ تاہم ڈاکٹر موصوف کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں ان کی ہے رائے حتمی مانی جا سکتی ہے لیکن ان ملاقاتیوں میں سے ایک صاحب نے کما ہے کہ یہاں "ہر یا کتانی" میں جو لفظ "ہر" ہے وہ انگریزی کا ہے۔ ایک زمانہ تھا مرکزی وزیر یا گل خانے کا معائنہ کرنے گیا تو انتظامیہ نے تمام یا گلوں کو

سکھلایا کہ جب وزیر صاحب آئیں تو زندہ باد کے نعرے لگائے جائیں۔ سو پاگل "ہمارا لیڈر ..... زندہ باد" کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک شخص جو چپ چاپ کھڑا تھا۔ وزیر نیڈر .... ندہ باد" کے نعرے کیوں نمیں لگا رہے۔" تو اس نے کما "جناب! میں پاگل نمیں ہوں میں تو یمال کا ملازم ہوں۔" اب وہ زمانہ ہے کہ صرف اس شخص کو پاگل نمیں ہوں میں تو یمال کا ملازم ہوتے ہوئے وزیر کے آنے پر نعرے نہ لگا۔ جارج سنسٹایانا کہتا ہے "خطمندی دراصل وہ پاگل پن ہے جے ہم اپنی بھڑی کے لئے استعال کرتے گھا ہے "خصا کو پاگل کرتے ہوئے دریر کے آئے پر نعری کے لئے استعال کرتے ۔ "

سیموئیل بیکٹ نے تو یہاں تک کمہ دیا تھا "جم سب پاگل پیا ہوئے ہیں اور کچھ تو آخر تک رہتے ہیں۔" جس شر میں سب پاگل ہوں اس میں ایک شخص پاگل نہ ہو تو وراصل اس شهر میں صرف وہی یا گل ہوتا ہے۔ یوں آج کے دور میں یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون یا گل ہے کون نہیں؟ ----- سو ڈاکٹر صاحب نے ہر یا کتانی کو نفیاتی مریض قرار دے کر یہ سکلہ حل کر دیا۔ ان کے بیان کے بعد میں نے سارا اخبار پڑھا۔ ہر خبر اور سیاست وانوں کے بیانات راھے گر میں جوں جوں اخبار راھتا گیا ڈاکٹر صاحب کے "اندازے" کو تقویت ملتی گئی۔ ایک لحاظ سے یہ خبر ماہر نفیات حضرات کے لئے خوشخبری بھی ہے کہ اب ہر نظر آنے والا شخص ان کا مریض ہو گا۔ ایسے ہی ایک ماہر نفیات نے تین کھولے۔ ایک مردوں کے علاج کے لئے دوسرے میں عورتوں کا علاج ہوتا تھا۔ کی نے پوچھا کہ یہ تیسرا کس کئے؟ تو اس نے کما یہ اس کئے کہ تکھی لوگ علاج نہیں بھی کرانا چاہتے' یہ ان کے لئے ہے۔ لیکن اب ماہر نفسیات حضرات کو بیہ دشواری ہو گی کہ ان کا عزیز کون ہے اور مریض کون سا ہے؟ ایک ایے ماہر نفیات کے پاس ایک خاتون آئی۔ ڈاکٹر نے شناسا چرہ دیکھ کریاد کرتے ہوئے یوچھا "محترمه! میں نے آپ کو پہلے کہاں دیکھا ہے؟" تو محترمہ بولی "پہلی بار آپ نے مجھے اس وقت دیکھا تھا جس دن میری آپ سے شادی ہوئی تھی۔" یا ہو سکتا ہے کسی خاتون نے باتیں کرتے کرتے ماہر نفیات سے پوچھا "آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے شادی

کی آفر کب کی تھی؟" تو ماہر سوچ میں پڑ گیا۔ خاتون نے تاریخ اور وقت بتا دیا گر موصوف سوچ میں پڑے رہے۔ خاتون نے پوچھا "آپ ابھی تک کیا سوچ رہے ہیں؟" تو بولے "یاد کر رہا ہوں کہ آپ نے میری آفر قبول کی تھی یا نہیں۔" چونکہ ہر مخص مریض ہو گا اس لئے ماہر نفسیات کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اس وقت گھر میں ہے یا کلینک میں۔

ایک بار ایک مخص ماہر نفیات کے پاس آئے کہ میری تحلیل نفسی کریں۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت کرے میں ہوں جمال سو خوبصورت لڑکیاں رقص کر رہی ہیں' بڑا دہشتنا ک خواب تھا۔ ماہر نفیات نے پوچھا "سو خوبصورت لڑکیوں کے ہوتے ہوئے خواب دہشتنا ک کیے ہویا؟" تو اس نے کما اس لئے کہ میں بھی ان لڑکیوں میں سے ایک تھا۔ سو اس طرح اتنے مریض ہونے کے باوجود یہ ڈاکٹر صاحب کے لئے خوشی کی خبر نہیں کیونکہ ان مریضوں میں سے ایک وہ خود بھی تو ہیں۔

000

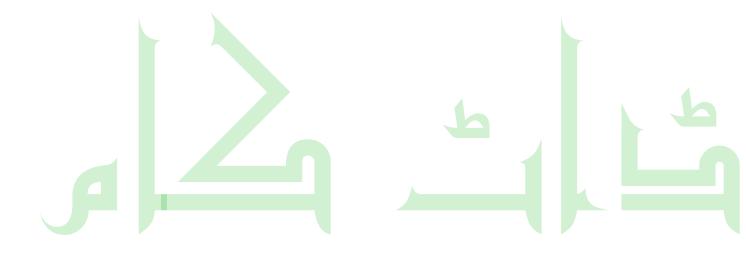

# • با ہرویں ترمیم

لفظ "ترميم" مجھے تو اس لئے پند ہے کہ اس ميں "ميم" بھی آتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ کوئی اوب کا طالب علم تذکیر و تانیث کی غلطی نکال کر کے میم آتا نہیں میم آتی ہے۔ بسرطال مجھے لفظ ترمیم ایسے ہی پند ہے جیسے لفظ "گورز" ناپند ہے کہ اس کے لئے پہلے "گور" لکھنا پڑتا ہے۔ نواز شریف ہر معاطم میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے چار باتھ آگے ہیں۔ وہ ابھی 37 برس کی نہیں ہوئی تھیں کہ یہ 41 برس کے ہو گئے اور اب وہ ابھی آٹھویں ترمیم پر ہی تھیں انہوں نے بارہویں ترمیم بھی کر لی۔ لیکن ایک اوا کان کے بھائی نے کہا "عورت سے بڑا ہونا کونیا مشکل ہے میں اور میری بمن ہم کروں ہیں ہوئی ہے۔ جڑواں ہیں اور میری بمن ہم کال کا ہو گیا ہوں جب کہ میری بمن بمشکل چیتیں سال کی ہوئی ہے۔

ترمیم ڈ کشنری میں اصلاح اور درستی کو کہتے ہیں اور درستی کرنے کے لئے غلطی کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ کی آدی سے یہ پوچھنا کہ اس نے بھی غلطی کی ہے ایے ہی جیسے یہ پوچھنا کہ آپ بھی انسان رہے ہیں۔ ایک صحافی نے ڈرامہ نگار اشفاق احمہ سے پوچھا "آپ نے بھی غلطی کی؟" تو انہوں نے کہا "ڈھائی بڑار غلطیاں کر چکے ہیں۔" میں نے اپنی غلطیوں کا شار کریں تو اس نے کہا "کل بارہ بیں چار بیٹیاں اور آٹھ بیٹے۔" ہر شخص نے غلطی کی ہو گی گر ہمارے سیاست دانوں بین چار بیٹیاں اور آٹھ بیٹے۔" ہر شخص نے غلطی کی ہو گی گر ہمارے سیاست دانوں نے بھی غلطی نہیں کی۔ وہ تو فرشتے ہیں اور ان کے کام بھی فرشتوں والے ہیں لینی دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا حماب رکھنا۔ ایک ایسے بی سیاستدان اسمبلی میں گھڑے ہو کہ ہر کی غلطیاں نکال رہے تھے۔ اجلاس کے بعد ایک صحافی نے پوچھا کہ کئی اور نے بھی کہا کہ آپ نے بی جو کیا درست کیا تو وہ بولے "باں جب میں بیٹھا تو اور نے بھی کہا کہ آپ نے بی جو کیا درست کیا تو وہ بولے "باں جب میں بیٹھا تو

ساتھ والے نے کہا تھا' یہ آپ نے درست کیا۔"

ویے اصلاح ضرور ہونی چاہیے۔ جیے اخبار میں خبر چھپی "آگ لگنے سے تین ارب ہلاک"

الکلے دن اس اخبار نے لکھا ہم معذرت خواہ ہیں کہ آگ لگنے سے صرف تین عرب

ہلاک ہوئے اصلاح فرما لیں۔ ہمارے ایک دوست کی کتاب کا دوسرا ایڈیش آیا تو

اس میں لکھا تھا ترمیم و اضافہ کے ساتھ۔ ترمیم رائٹر کی تصویر میں اور اضافہ کتاب کی

قیت میں تھا۔ تاہم دوستوں نے ساتھ یہ اضافہ کر دیا کہ جو دوسرے ایڈیشن کی ایک

کتاب خریدے گا اسے پہلے ایڈیشن کی دو کتابیں مفت ملیں گی۔

بارہویں ترمیم کے بعد اب اسمبلی سے باہر والوں کو چاہیے کہ وہ مقابلے پر باہرویں ترمیم کے بعد ایک بچہ دن رات دعا ما نگا یا اللہ لاہور کو پاکتان کا صدر مقام بنا دے بھی گتا ہر صورت میں لاہور پاکتان کا صدر مقام ہونا چاہیے ورنہ بہت برا ہو گا۔ انہوں نے پوچھا' آخر کیوں؟ تو کہنے لگا میرے امتحانی پرچ میں ایک سوال تھا "پاکتان کا صدر مقام کونیا ہے؟" میں نے لاہور لکھ دیا ہے اب میں پاکتان کے صدر مقام میں ترمیم چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہیں پیر صاحب آف پگارو' نوابرادہ نھر پاکتان کے صدر مقام میں ترمیم چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہیں پیر صاحب آف پگارو' نوابرادہ نھر اللہ خان اور ہمنوا ان طالت میں کیا باہرویں ترمیم لاتے ہیں لیکن وہ یقینا ایک نہ ہو گی جیسی دکاندار کے ساتھ ہوئی۔ اس نے دکان کے لئے بورڈ لکھوایا "اس دکان پر تا نہ مجھلی سے داموں فروخت ہوتی ہے۔" باہر سے چند سیانے بلائے اور کما' اس میں لفظ دکان میں کی ترمیم کی ضرورت تو نہیں؟" ایک سیانے نے پڑھا اور کما' اس میں لفظ دکان میں کی ترمیم کی ضرورت تو نہیں؟" ایک سیانے نے پڑھا اور کما' اس میں لفظ دکان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لفظ صاف کروا دو۔"

يوں بورڈ بن گيا:

"یهال تا زه مچھلی سے داموں فروخت ہوتی ہے۔"

دوسرے سانے نے سوچ بچار کے بعد کہا "بھئ! یہ تا نہ لکھنے کی کیا ضرورت آپڑی؟ ظاہر ہے تم باس مچھلی بیچنے سے تو رہے' اس لفظ کی ضرورت نہیں پھر یہ بھاؤ تاؤ تو

4и.сом

© Paksociety.com

ہو تا رہتا ہے مجھی ستی مجھی مہلگی' یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ستے داموں فروخت

سو بورڈیہ یہ گیا:

urbu4u.com

"یهال محیلی فروخت ہوتی ہے۔"

تیبرے نے کما "تم کمی کو مفت دینے سے تو رہے پھر یمال فروخت ہوتی لکھ کر دوسروں کے علم میں کیا اضافہ کر رہے ہو؟ یہ بھی زائد ہے صاف کروا دو۔"

سو پورڈ رہ گیا :

"یہاں مجھلی ہوتی ہے۔"

ایک سانا جو بردی در سے چپ بیٹھا تھا' بولا "بھئی! مچھلی کی تو بو سو گز ہے آ اور یہ ان ھے کھے مہ اور بیہ اندھے کو بھی پتہ چل رہا ہے یہاں مچھلی ہے پھر بیہ کتنا احمقانہ لگتا ہے کہ

د کان پر لکھا ہو کہ یہاں مجھلی ہوتی ہے۔"

000

یوں ہوتے ہوتے بورڈ کا آریشن کلین اپ ہو گیا۔

ا فرا تفریح

# • آئين وائين شائين

غلام حیدر وائیں صاحب نے بیہ کہ کر کہ دہشت گرد' پولیس سے زیادہ تربیت یافتہ ہیں' ایولیس والوں کی وہشت ہر گرد ڈال دی ہے۔ سو لگتا ہے کہ اب یولیس بھرتی کے وقت سابقه دہشت گردوں اور ڈاکوؤں کو ترجیح دی جائے گی تا کہ تربیت یافتہ لوگ یولیس میں آ سکیں۔ چونکہ ان کا ڈاکہ زنی اور دہشت گردی کا ذاتی تجربہ ہو گا' سو برے سے بڑا تجربہ کار ڈاکو اور دہشت گرد ان سے نہ نیج سکے گا۔ جناب میاں چنوں صاحب کا تعلق تو اس طبقے سے ہے جہاں خوشحالی اپنے حال پر خوش ہونا یا اس سے مراد حالی صاحب کا خوش ہونا ہوتا ہے۔ وہ واحد سیاستدان ہیں جو مجھی کرسی کی طرف نہیں بھاگے' چارپائی کی طرف بھاگتے ہیں۔ انہوں نے تو مسلم لیگ ہاؤس میں کرس کی جگہ چارپائی ڈلوا دی تھی۔ مسلم لیگ اور الکوحل میں سب حل ہو جاتا ہے اور بیہ حل ہو کر خود مسلم لیگ بن گئے ہیں۔ وہ میاں چنوں میں سائکل یوں چلایا کرتے جیے مسلم لیگ چلا رہے ہوں۔ اگر یارٹی ڈولتی محسوس ہوتی تو اتر کر سائکل کا ہینڈل ٹھیک کرنے لگتے۔ سائکل کی رفتار ایسی ہوتی کہ اگر کہیں جلد پنچنا ہوتا تو پدل ہی جاتے۔ البتہ اس جذبے سے سائکل چلاتے جس سے کار فرما ایک کار والے کو ٹریفک کانٹیبل نے پکڑ لیا تو اس نے یوچھا "کیا آپ تیز رفتاری کی وجہ سے میرا چالان کر رہے ہیں؟" تو کانطیبل نے کما "نہیں میں آپ کو اتنی نیجی پرواز کرنے کے جرم میں پکڑ رہا ہوں۔" جناب وائیں صاحب وقت کے اس قدر پابند ہیں کہ آپ انہیں ملنے گھنٹہ لیٹ بھی پنچیں تو وہ پانچ من سے تیار آپ کو انتظار کر رہے ہوں گے ان کا تو ون بھی پچیس گھنٹوں کا ہوتا ہے (ایک گھنٹہ پہلے جو اٹھ بڑتے ہیں) اس قدر مختی کہ آرام بھی بری محنت سے کرتے ہیں۔ دھن کے اتنے کیے کہ چھٹی منزل پر جانا ہو اور پتہ

چلے کہ عمارت تو صرف پانچ منزلہ ہے تو دو مرتبہ تیسری منزل کا چکر لگا لیس گے۔ جلے کی عمارت تو صرف پیر پگارا جمار دہم سے ملا" پوچھا' کیے؟ کئے لگا "میں پیر پگارا ہفتم کو دو بار ملا۔"

جارے ساست وان ہر کام آوھا کریں گے۔ ایک ساست وان کی بیوی نے کما کہ مجھے خانساماں چاہیے۔ موصوف ایک مخص کو لے کر گھر لوٹے اور کما "بیگم! خان آج لے آیا ہوں ساماں کل لا دوں گا۔" لیکن وائیں صاحب مختلف ہیں۔ ان کو جس دن کوئی کام نہ ہو سخت تھک جاتے ہیں۔ صوبے میں انہوں نے میرٹ کو فروغ دیا۔ اگرچہ میرٹ سے مراد ہے کہ پیتیں سال کے نوجوان کو تب نوکری ملے گی جب اس کا چالیس سال کا تجربہ ہو گا۔ صحافی انہیں کمزور وزیراعلیٰ کمہ دیں تو ڈاکٹر سے چیک اپ گرانے لگتے ہیں۔ ان سے پوچھو کونیا پھول پند ہے؟ تو کہیں گے ----- رانا پھول پہلے میاں چنوں ان کے حوالے تھا' اب یہ میاں چنوں کے حوالے ہیں۔ انہیں میاں چنوں ے اس قدر شدید لگاؤ شاید اس لئے ہے کہ اس کے ساتھ لفظ "میاں" جو لگا ہوا ہے۔ ایک روسی ادیب کو جلا وطن کیا گیا تو اس نے اخباری نمائندوں سے کہا کہ آج سے میں روس کو جلا وطن کرتا ہوں۔ لیکن اگر موصوف وہاں ہوتے تو کہتے آج سے میں خود کو روس میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی نہیں اس لئے گھر کی و کمچھ بھال کے لئے مجھے بار بار میاں چنوں جانا پڑتا ہے۔ اگرچہ ہم انہیں اس وقت چھوٹے بھائی کے لئے دعا نہیں دے کتے البتہ یہ کہہ کتے ہیں کہ ہمیں بھی ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے ڈر سے بار بار اپنے اپنے میاں چنوں جانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر حکومت آئیں بائیں شائیں کرنے کی بجائے ڈاکوئل کو پرائیویٹ سکیڑ سے سرکاری تحویل میں لے کر انسیں سرکاری ملازم قرار دے دے (یاد رہے ملازم ملزم کی جمع کو نہیں کہتے) دہشت گردی اور ڈاکہ زنی ان کی ڈیوٹی میں شامل کر دے۔ پھر دیکھتے ہیں وہ اتنا مشکل سرکاری کام کیے کرتے ہیں؟ اور کچھ نہیں تو "72 گھنٹوں" میں بیا پتہ چل جائے گا کہ ڈاکہ

کس نے مارا؟ یہ قتل کس نے کئے پھر جناب وائیں صاحب غریب پرور تو ہیں ہی اگر کوئی سرکاری ڈاکو آ کر کھے گا کہ میں ایک بندے سے دس لاکھ لوٹ کر لایا ہوں تو یہ ضرور فرمائیں گے "پتہ کرو اگر وہ بندہ غریب ہے تو پہنے واپس کر دو۔"

ا فرا تفریح

# • جنام ملي کي سوانح نو عمري

لیجئے صاحب! ملی کی سوانح حیات اور اس کی وہائٹ ہاؤس میں سرگرمیوں پر مشتل کتاب چھپ گئی اور بقول صدر بش یہ اب تک سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ میں نے موصوف کو نہیں دیکھا کیکن وہ پھریرے بدن' نکھری رنگت' متانی آنکھوں' تیلی کمر اور خوبصورت چرے کا مالک ہو گا۔ لیکن مشاق احمہ پوسفی کی طرح مجھے بھی اس کی وم ہی سب سے زیادہ بھائے گی کیونکہ بیا کتے کے جم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو جڑے سے سب سے نیادہ دور ہوتا ہے۔ سفر نامہ ہو یا سوائح حیات عورت کے بغیر ایس ہی ہے جیے دنیا اس کے بغیر۔ ایک بار کس ادیب سے ایک صحافی نے بوچھا کہ دوران سفر اگر کوئی لڑکی آپ کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھے اور آ کر بے افتیار اظهار محبت کرنے لگے تو آپ اسے جواب میں کیا کہیں گے؟ تو ادیب نے کما "میں اسے بتا دوں گا کہ نی نی! میں مستنصر حسین تارڑ نہیں ہوں۔" ملی کی سوائح حیات بھی تارڑ کے سفر ناموں کی طرح رومانیک ہے۔ اس سوانح نو عمری میں جس مادہ کا بار بار ذکر آتا ہےوہ امریکہ کی خاتون اول باربرا بش ہے۔ اسے بڑھ کر لگتا ہے ملی نے اتنی اپنی زندگی خود نہیں گزاری جتنی باریرا بش نے گزاری۔ اگرچہ ہم کوں کو گھر میں رکھنے کے خلاف ہیں کہ اس سے کوں کے اخلاق پر برا اثر بڑتا ہے اور وہ بہت کتے ہو جاتے ہیں تاہم ملی کی بات دوسری ہے۔ اس کا تو وہائٹ ہاؤس کے ملازم اتنا خیال رکھتے ہیں کہ گزر رہا ہو تو یوں مودب ہوتے ہیں جیسے باربرا بش گزر رہی ہو۔ یہ وہائٹ ہاؤس کا وہ واحد معزز رکن ہے جو انگریزی سیس بولتا۔ سو اگر اسے کسی مہمان سے ملایا جائے تو ترجمان کے طور پر باربرا بش ساتھ ہوتی ہے۔ اینی بات کا اس قدر یکا ہے کہ جس بات پر دس سال پہلے "بھوؤں" کما تھا اب بھی

کچھ اور نہیں کہا "بھوؤں" ہی کہنا ہے۔ باربرا بش کے ساتھ اس کی کئی تصویریں ہیں بن جن کے نیچے اس کا نام کھا ہوتا ہے تا کہ پتہ چل سکے کہ ان میں سے ملی کون ہے؟ اب تو گلتا ہے وہائٹ ہاؤس میں ہر ڈپلیکیٹ خود کو ڈپلیکیٹ ثابت کرنے کے لئے اپنی بیویوں کے ساتھ ساتھ اپنے کتے بھی لایا کرے گا۔ جیسے اخبار میں تصویریں چھپیں سات بروں کی بیویاں ' تو پھر یہ بھی تصویریں چھپا کریں گی سات بروں کے کئے یعن سات بروں کے کئے یعن سات بروں کے کتے یعن سے بردے ہی کتے۔

ایک امریکی سے کسی نے پوچھا "آپ کی طویل عمری اور صحت کا راز کیا ہے؟" اس نے کما میں نے شراب اور سگریٹ کو اس وقت تک بھی ہاتھ نہ لگایا ہا وقتیکہ میں پانچ برس کا نہ ہو گیا۔ گر لی نے شراب اور سگریٹ کو بھی منہ نہ لگایا بلکہ اسے بیا سب اس قدر ناپند ہے کہ وہ تو وہائٹ ہاؤس آنے والوں کا پہلے منہ سونگھا ہے۔ کتے دو قتم کے ہوتے ہیں۔ پچھ چار ٹا گوں والے بھی ہوتے ہیں۔ "نیو انگش ڈ کشری" میں سترہویں صدی کے بعد کتے کا مجازی مفہوم ہے ہے کہ "فوش باش آدی مزے کا آدی یا یا دوست" ۔۔۔۔ مغرب میں کتے کا اس قدر مقام کہ وہاں فاوندوں نے تحریک چلائی کہ جمیں کتے کے برابر حقوق طفے چاہئیں۔ وہ لوگ اپنا شجرہ نسب استے فخر سے نیس ساتے جتے فخر سے اپنے کتے کا۔

ایک دفعہ ایک نوجوان کی صاحب کے پاس گیا اور کھا "معاف کیجئے گا' کیا ہیں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟" آدی سے غور سے دیکھا اور کھا "ضرور ضرور!" نوجوان نے گھبراتے ہوئے کھا "جناب بات ہیہ ہے ----- میرا مطلب ----- کیا آپ برا تو نہیں منائیں گے اگر میں ----"

آوی نے کما "بالکل نہیں! ---- میں سمجھ گیا تم میبل سے شاوی کرنا چاہتے ہو' مجھے کوئی اعتراض نہیں' تم اس سے شادی کر سکتے ہو۔ مجھے امید ہے تم دونوں پر مسرت

ا زدواجی زندگی بسر کرو گے۔"

شرميلا نوجوان بولا "كون ميبل جناب؟"

وہ شخص بولا "میری بیٹی میبل' اور کون! کیا تم مجھ سے میری بیٹی کا سوال نہیں کرنا چاہتے ستہ ۲۰۰۰

شرملے نوجوان نے کہا "نہیں! میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا' دراصل وہ آپ کا کتا ۔۔۔۔۔ اگر آپ مجھے اتوار تک دے دیں تو ۔۔۔۔۔"

وہ شخص بولا "کیا! ---- میں تہیں اپنا نسلی کتا کیے دے سکتا ہوں؟ میں تو تہیں جانتا

تک نہیں۔"

امریکہ کا سگ اول بہت کم بواتا ہے۔ میرا دوست کہتا ہے' اس کا مطلب سے ہے وہ بھی میری طرح شادی شدہ ہے۔ ہر کام وقت پر کرتا ہے اس نے بھونکنے کے بھی اوقات دکھے ہیں اور دوسرے کی اوقات دکھے کر بھونکتا ہے۔ باررا بش اگرچہ اس عمر کی ہیں جس میں ہر کسی کو آپ کی عمر کا پتہ چل چکا ہوتا گر موصوفہ سے کوئی عمر پوچھے تو ملی کی بتا کر باتوں میں لگا دے گی۔ ملی صدر بش کے قابل اعتاد ساتھوں میں سے ہے کیونکہ دنیا میں کتے سے زیادہ قابل اعتاد ساتھی کون ہے؟ ممکن ہے نیو ورالڈ آرڈر کے تو کوئکہ دنیا میں کتے سے زیادہ قابل اعتاد ساتھی کون ہے؟ ممکن ہے نیو ورالڈ آرڈر جبی کے تحت کتے رکھنے کا آرڈر بھی آ جائے۔ کچھے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں اپنا نصاب جدید "تقاضوں" کے مطابق مرتب کرنا چاہیے یوں اردو کی پہلی کتاب اس طرح ہو جبید "نقاضوں" کے مطابق مرتب کرنا چاہیے یوں اردو کی پہلی کتاب اس طرح ہو گی "ماں کتے کو گود میں لئے بیٹھی ہے' باپ انگوٹھا چوس رہا ہے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔" بہرطال میں تو خود کتے رکھنے کا سوچ رہا ہوں۔ کبھی وہائٹ ہاؤس جانا پڑ گیا تو ملی کو بھی منہ دکھانا ہے۔

#### • آپریش میرج سارم

مولانا شاہ احمہ نورانی صاحب نے جام صادق علی کو ٹھیک ہی فنکار وزیراعلیٰ کہا ہے۔ فنکار سے یمال مراد وہ نہیں جو فن سے کار لیتا ہے، ویسے بھی کار کے کئی مفہوم ہوتے ہیں۔ غریبوں کے لئے کار سے مراد کام ہے اور امیروں کے لئے کار میں بیٹھنا بھی کام۔ لیکن جام صادق علی نے سندھ کے ڈاکوؤں کو ہمیشہ کے لئے "قید" کرنے کے لئے Storm Opertaion Marriage شروع کرکے بوی فنکاری دکھائی ہے۔ روایتی آدمی ہے اس کئے جانتا ہے لڑکے جوانی میں بے قابو ہو جائیں تو برے بوڑھے بلکہ برھے ہوئے بوڑھے ان کے پاؤں میں شادی کی زنجیر ڈالنے کا سوچنے لگتے ہیں۔ شادی معمولی واقعہ نہیں۔ ایک بار ایک الیج پر کمپیئر نے اعلان کیا آج کار کا خصوصی انعام اس شخص کے لئے جو کم سے کم لفظوں میں دنیا کا طویل ترین جملہ بولے گا۔ وہ حضرات جنہیں ہے مقابلہ قبول ہے وہ کھڑے ہو کر اپنا اپنا نام لکھوا دیں۔ تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کما "مجھے قبول ہے" اور کمپیئر نے کما' حاضرین اس نوجوان نے آج کا مقابلہ جیت لیا۔ مجھے سندھ کے بدنام ڈاکو محب شیدی کی شادی بھی اس آپریشن کی ایک کڑی لگتی ہے۔ اسی کئے اخبارات اس شادی کی روز یوں خبریں چھاپتے ہیں جیسے شادی کی نہیں شیدی کی گرفتاری کی تاریخ قریب آ رہی ہو۔ کہتے ہیں شیدی بڑا رحمل ڈاکو ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ میرا ایک دوست کتا ہے یہ کوئی خوبی ہے' میرا باپ بھی سارا دن بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے' وہ ہو کل میں بیرا ہے۔ اطلاع کے مطابق شیدی نے شادی کے لئے جو ہیروں کا ہار لیا ہے وہ اسے یانچ لا کھ میں یا۔ ویسے ہار کی بڑی بڑی قیمتیں ہیں۔ یقین نہ آئے تو نوابراوہ نصراللہ خان ' پیر یگاڑو' مولانا شاہ احمد نورانی اور اصغر خان سے یوچیں کہ ہار کی کیا قیمت اوا کرنا بڑتی ہے؟ مجھے لگتا ہے شادی پر جام صادق علی شیدی کو ہار دے جائے گا۔ ممکن ہے ڈاکو شیدی ہار پہنانے کے بعد بیوی سے پوچھے

کہ تہاری سیلیوں کو کیبا لگا؟ اور وہ کے سب نے پند کیا' کچھ نے تو پہان مجی لیا۔ ہم جیسوں کو بوری زندگی میں ایک بار اس وقت سلامی ملتی ہے جب جاری شادی ہوتی ہے۔ ممکن ہے ڈاکو شیدی نے بڑے بڑے افسرول سے سلامی لینے کے لئے شادی کا ارادہ کیا ہو۔ یوں بھی شادی ہر وہ اپنی ساری برادری کو تو بلائے گا اور ہو سکتا ہے پولیس والول نے چھٹی کے لئے درخواسیں دے بھی دی ہوں۔ مجھے لگتا ہے اس آپریشن سے تمام ڈاکوؤں کو باری باری "دولها" بنا دیا جائے گا تا کہ ڈاکوؤں پر نظر رکھنے کے لئے پولیس کی بے شار نفری کی ضرورت نہ رہے' بیوی سے زیادہ خاوند پر کون نظر رکھ سکتا ہے۔ ایک تھانیدار کے گھر چوری ہو گئی۔ چور سامان لے گیا اور تھانیدار کی بیوی سوئی رہی۔ جب چور پکڑا گیا سامان برآمد ہو گیا گر تھانیدار یہ چور سے پوچھ جائے تم میرے گھر میں داخل کیے ہوئے تھے؟ چور نے کما "آخر آپ بار بار یہ کیوں پوچھتے ہیں؟" تو تھانیدار نے کما "اس لئے کہ میں تو جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تا ہوں میری بیوی کی فورا" آنکھ کھل جاتی ہے۔" پھر بندہ ذرا لیٹ ہو جائے تو صبیب جالب والا حال ہو گا۔ رات کو حیب جالب آ رہے تھے کہ یولیس نے گھیر لیا' اتنی رات گئے کمال جا رہے ہیں؟ حبیب جالب صاحب نے کما "لیکچر سننے" یولیس والے نے گھور کر یوچھا "رات کے اس وقت ان گلیوں میں لیکچر کمال ہو رہا ہے؟" تو حبیب جالب صاحب نے کما "ور سے گھر جا رہا ہوں میری ہوی لیکچر دے گی۔" ایک بیوی کے بقول تو اس ایٹی دور میں بھی برتن دھونے کے لئے ہر چیز استعال کرکے دیکھ لی گر خاوند ہے بہتر کسی کو نہ پایا۔ سو ڈاکو شیدی ان مصروفیات میں سے ڈاکے مارنے کے لئے وقت کماں سے نکالے گا؟ ا یمر سن کہتا ہے کہ آدمی پر اس کی بیوی کے اختیارات حکومت سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کئے تو جونیج دور میں اندرون سندھ میں ایک تقریب میں وزیراعظم صاحب کو آنا تھا۔ وہ تو شادی پر آ رہے ہیں تو ولیھے پر پہنچتے ہیں' سو دیر ہو گئی تو وہاں استقبال

کے لئے بیٹھے کچھ معززین نے اٹھ کر کہا "سائیں ہمیں اجازت دیں ہمارا ڈاکے کا وقت ہو گیا ہے۔" اگر بیوی نے آنا ہو تا تو دیکھتے کیے انظار نہ کرتے۔ یوں ڈاکو محب شیدی جو حکومت کے قابو میں نہ آتا تھا' بہت جلد "عمر قید" ہونے والا ہے۔ ویے اس کی شاوی کے موقع پر اس کی دلمن کو اس "گرفآری" پر حکومت کی طرف سے انعام ملنا شاوی کے موقع پر اس کی دلمن کو اس "گرفآری" پر حکومت کی طرف سے انعام ملنا



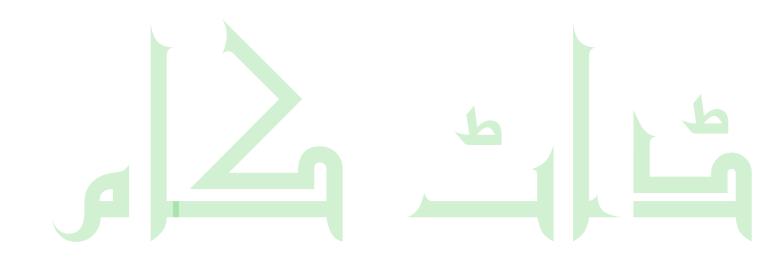

#### • تلاش گمشده

مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا پچھلے دنوں اخبار میں ایک بیان پڑھا۔ بیان کیا تھا' اشتمار برائے تلاش گمشدہ تھا۔ جس میں کہا گیا تھا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی جہال کہیں ہوں واپس پارٹی میں آ جائیں۔ ایسے اشتمار اکثر عزیز رشتہ دار بچوں کے گھر کا رستہ بھول جانے کے بعد اخبار میں دیتے ہیں ویسے تو مولانا عبدالستار خان نیازی کی بھی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو ان کی شادی بھی شیس ہوئی۔ ان کا شاختی نشان ان کی دستار ہے۔ وہ بھی ایس کہ آپ انہیں مولانا دستار نیازی کہ کے ہیں۔ بسرحال وہ میانوالی ہے۔ وہ بھی ایس کہ آپ انہیں مولانا دستار نیازی کہ کتے ہیں۔ بسرحال وہ میانوالی کے میاں ہیں۔ ظہیر الدین باہر دو آدی بعنی میں دیا کر دوڑ لگا سکتا تھا تو یہ آدھی جمیعت علاء یا کستان بعنی میں دیا کر چل سکتے ہیں۔

مولانا شاہ احمد نورانی' مولانا کے اس طرح چلے آنے سے اداس چلے آ رہے ہیں اور پان

سے غم غلط کرتے ہیں۔ پان کھانے ہیں انہوں نے پی ایج ڈی کی ہے' گلوری منہ میں

یوں دباتے ہیں جیسے کلرک فائل دباتے ہیں۔ وہ اقوام متحمہ سے خوش ہوں تو اسے بھی
قوام متحمہ کمیں گے۔ مولانا نورانی صاحب گفتگو میں الفاظ کا چناؤ یوں کرتے ہیں جیسے
جمیعت علماء پاکتان کے عمدیداران کا چناؤ کر رہے ہوں۔ ان کا جلسہ من کر بندہ
آ رہا ہو تو لگتا ہے محفل ساع من کر آ رہا ہے۔ گلا تک عربی سے صاف کرتے ہیں۔
عربی' فاری' اردو' انگریزی' سواطی اور فرانسی ایسی روانی سے بولتے ہیں کہ ساتھ سننے
والے کو بما لے جاتے ہیں اور اہل زبان کو جران کر دیتے ہیں۔ انگریز اہل زبان ہمیں
کمہ رہا ہے؟' جبکہ مولانا عبدالسار نیازی یوں بولتے ہیں کہ لگتا ہے انگریزی' انگریز کی
مولانا نورانی کو ہم منجھے ہوئے سیاست دان اور پیر پگاڑا مخطے سیاست دان سجھتے ہیں۔ انہوں
مولانا نورانی کو ہم منجھے ہوئے سیاست دان اور پیر پگاڑا مخطے سیاست دان سجھتے ہیں۔ انہوں

نے ملک ملک کا پانی پیا بلکہ ملک ملک کا پان کھایا ہے' کبھی کبھی پاکتان کے دورے پر تشریف لاتے ہیں تو تھکن جماعت اسلامی پر آثارتے ہیں۔ جماعت اسلامی پر فقرہ یوں پر تشریف لاتے ہیں تو تھکن جماعت اسلامی پر آثارتے ہیں۔ جماعت اسلامی پر فقرہ یوں کھیں کہیں زیر کھیت کی ہوئے پیک۔ یہاں پیک کو کو ذیر لگا کر پڑھیں کہیں زیر لگا کر زیر و زیر نہ کریں۔

ا فرا تفریح

گھر الیا کہ جتنا بڑا ان کا نام ہے پورے ملک میں صرف نام بی پورا نہیں آ سکتا۔ جس کمرے میں بیٹھ جائیں وہ ان سے لبالب بھر جاتا ہے۔ پندیدہ فرنیچر گول میز ہے۔ ہر کسی کو گول میزیر وعوت دیتے ہیں۔ مولانا نیازی کو نہ دی ورنہ اشتمار کی ضرورت نہ رہتی۔ اسمبلی میں ان کے ارکان کی تعداد اتنی ہی ہوتی ہے کہ ساتھ تقریبا" لگانا یڑ تا ہے۔ دوران گفتگو کری پر یوں پہلو بدلتے ہیں جیسے حنیف رامے یا رٹیاں بدلتے ہیں۔ انداز گفتگو ایبا کہ بندہ ان کی گفتگو سن رہا ہو تو سمجھتا ہے گفتگو کر رہا ہے۔ مولانا نیازی اینٹ کا جواب پھر سے تو نہیں دیتے البتہ پھر کا جواب اینٹ سے ضرور دیتے ہیں۔ ایک ایسے ہی کنوارے شخص کو کسی نے کہا "اگر تم نے شادی نہ کی تو یا د رکھنا کوئی دوست تمہارے جنا زے میں نہیں آئے گا۔" تو اس نے کما "کوئی بات نہیں میں خود ان کے جنا زوں میں چلا جائے گا۔" ویسے مولانا دستار نیا زی دل کے اتنے اچھے ہیں کہ جس کے جنازوں پر جا رہے ہوں اسے بھی درازی عمر کی دعائیں دیتے جائیں گے۔ غصے میں آ جائیں تو اپنی دعائیں تک واپس لے لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں یا مولانا نورانی کو مایوس ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں انہیں اپنی تمام بقیہ منقولہ اور غیر منقولہ یا رئی سے عاق کرتا ہوں۔

#### • بھوک پڑ گال

يہلے لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لئے سلمنگ سنٹروں کے چکر لگاتے تھے۔ میرے ایک دوست نے بھی بیرون ملک میں ایک سلمنگ سنٹر سے سو بونڈ کم کئے۔ میں نے بوچھا' کیے؟ کئے لگا "جب میں سلمنگ سنٹر میں گیا تو میرے پاس ڈیرھ سو یونڈ تھے' باہر نکلا تو میری جیب میں صرف بچاس بونڈ رہ گئے تھے۔" محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی ا کارکنوں اور ساستدانوں کو سارٹ ا ور ایکٹو بنانے کے لئے بھوک ہڑتال کا اہتمام کیا اور ساتھ یہ بھی کما کہ بیہ علامتی ہے۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کم سے کم وقت کی بھوک ہڑتال سے منتفید ہو کیں۔ مجھے لگتا ہے یہ حکومت کی بجائے سلمنگ سنٹرز كا كاروبار شهب كرنے كے لئے ہے۔ بسرحال ديكھتے ہيں اس كے جارى سياست يركيا نقوش مرتب ہوتے ہیں؟ ایک ایس عورت نے بتایا کہ میری وجہ سے میرے خاوند کی زندگی پر جو انمٹ نقوش مرتب ہوئے ان میں سے ایک ان کے ماتھ بر ہے۔ مجھے لیتین ہے کہ محترمہ کو بھوک ہڑ تال کا بیہ مشورہ کسی سیاستدان نے نہیں کسی سانے ڈاکٹر نے دیا ہے۔ اگرچہ محترمہ کی اپنی صحت تو ہمارے جیسی ہی ہے اور ہماری صحت الی ہے کہ ایک بار یارسل بھیجنا تھا' سو ڈاک خانے گئے تو انہوں نے کما' فوری ڈلیوری (یمال ڈلیوری سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں) کے لئے پندرہ روپے لگیں گے اور روٹین میں دس روپے ہم نے کہا بھی کوئی جلدی نہیں بس ہاری زندگی میں بیا منزل پر جانا چاہیے تو انہوں نے ہمیں سر سے لے کریاؤں تک دیکھا اور کہا ٹھیک ہے نکالیں پندرہ روپے۔ محترمہ تو پہلے ہی ایس ہیں کہ کسی نے کہہ دیا' انہوں نے سالم انڈہ کھایا ہے تو ناہید خان کو وضاحت کرنا بڑی کہ سالم انڈا نہیں کھایا توڑ کر کھایا ہے۔ بہرحال انہوں نے "بڑے پیٹ" کم کرنے کی کوشش کی ہے' سیاست دان اور پیٹ

میں یہ قدر مشترک ہے کہ یہ پیٹ ہیشہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے اسے پہلے کیا دیا اور جونمی خالی ہوتا ہے درد کرنے لگتا ہے۔ ایڈلائی سٹیوینس نے تو یہاں تک کمہ دیا تھا کہ جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ آزاد آدمی تبین ہوتا۔ یوں ہمارے ملک میں سیاست دان ہی آزاد ہیں۔

علامتی بھوک ہڑتال کا منہوم مختلف لوگوں کے لئے مختلف ہوتا ہے جیسے اگر خواجہ ناظم الدین ہوتے جو اپنے ہاضے کی وجہ سے خواجہ ہاضم الدین کملاتے تھے۔ تو علامتی بھوک ہڑتال کا مطلب بیہ ہوتا کہ صرف ایک چیفہ کھائیں گے۔ نوابزادہ نفر اللہ خان کی علامتی بھوک ہڑتال کا مطلب ہوتا سارا دن حقہ نہیں چین گے۔ مولانا نورانی کا ہوتا پان نہیں کھائیں گے جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھوک ہڑتال کا مطلب بیہ ہے کہ دوپہر کو البلے آلو نہیں کھائیں گی محترمہ کو آلو پند ہیں۔ بھٹو مرحوم کو بھی یہ اتنے پند تھے کہ جے پند کرتے اسے "آلو خان" کہتے۔ اس بھوک ہڑتال میں ملک قاسم کے ساتھ اصغر خان بھی چیش چیش ہیں ہیں۔ اگرچہ ان کا تو پہلے ہی کوئی وزن نہیں بیہ کم کیا کریں گے؟ ایک شخص نے کہا ریٹائر ائیر ہارشل اصغر خان بھوک ہڑتال کرنے اسلام آباد جا رہے ایک شخص نے کہا ریٹائر ائیر ہارشل اصغر خان بھوک ہڑتال کرنے اسلام آباد جا رہے ہیں تو دوسرے نے کہا' اس دن اسلام آباد کہاں جا رہا ہے؟

شخ رشید جو پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں' اس قدر نستفل مزاج ہیں کہ جب بلاول پارٹی کا چیئرمین ہو گا تب بھی کی نائب صدر ہوں گے۔ انہوں نے کما کہ بھوک ہڑتال جو ان لوگوں کا کام ہے۔ یوں انہیں جوان ہونے کا ایک موقع مل رہا تھا۔ گر اپنی طبیعت کے ہاتھوں رہ گئے۔ وہ تو پیڑھی پر بیٹھے ہوں تو کما جائے کری پر بیٹھ جائیں تو پیڑھی

سمیت کرسی پر بیٹھنا چاہیں گے۔

ویسے محترمہ اگر سے بھوک ہڑتال ماہانہ کر دیں اور اس ایک دن کا کھانا ان لوگوں کو بھوا دیا کریں جمال پورے مہینے بھوک ہڑتال رہتی ہے بلکہ وہاں بھوک ہی تو ہوتی ہے جو ہڑتال پر نہیں ہوتی' کھانا ہڑتال پر ہوتا ہے۔ سیاست دانوں کو ان بھوکوں کے دکھ بانٹنے چاہئیں جیسے ایک خاتون نے ہونے والے خاوند سے کما "شادی کے بعد میں آپ

ڈاکٹر محمد یونس بٹ

کے دکھ باٹا کروں گی۔" اس نے کما "گر مجھے تو کوئی دکھ نہیں۔" تو وہ بولی "میں شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں۔" شاید اس لئے ہر سیاست دان کی کہتا ہے کہ اگر میں جیت گیا تو آپ کے دکھ بانٹول گا۔
دیکھتے ہیں بھوک ہڑتال سے کہیں ان کے وزن کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کا وزن بھی نہ کم ہو جائے۔ ایک بار ایک خاوند کو بیوی نے ہیتال سے فون کیا اور کما "ہیتال میں دو ہفتے قیام سے میرا آدھا وزن کم ہو گیا ہے۔ تمارا کیا خیال ہے گھر آ جاؤں یا ایکی ایک آدھ ون وہیں رہوں۔" تو شوہر نے جواب ویا "خمیس تمام سمولتیں بہم پنچائی جائیں گی مزید دو ہفتے ہیتال میں ضرور گزارو۔"

000

## و مجھٹی کی مجھٹی

میرا تجربہ ہے کہ سکول سے گھر کا فاصلہ کم اور گھر سے سکول کا فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سکول جا کر مجھے برای خوشی ہوتی اور یہ خوشی اس وقت ہوتی جب چھٹی ہوتی۔ جب زاہد سرفراز نے کما کہ اسمبلی کی کھٹی ہوئی چاہیے تو مجھے سکول کی آدھی چھٹی ساری یاد آ گئی۔ ویسے اگر گرمیوں میں سکولوں میں چھٹیاں ہو سکتی ہیں تو اسمبلی میں کیوں نہیں؟ یہ بھی تو سای سکول ہی ہیں کیونکہ آج کل ہر سیاستدان سرگرم ہے لینی اس کا سر گرم ہے۔ زاہر سر فراز تو اتنے گرم ہیں کہ ان پر پانی ابالا جا سکتا ہے کیکن چھٹی کی انہوں نے جو علامات بتائی ہیں کہ وزیراعظم کرکٹ کھیل رہے ہیں' گانے گا رہے میں اور ائیر گن سے غبارے پھاڑ رہے ہیں۔ اس سے تو لگتا ہے زاہد سرفراز سکول کم بی گئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ساری علامات بتائی ہیں وہ تو چھٹی کے بعد کی ہیں۔ فیمل آباد کے ساسی نشیب و فراز میں فراز سر فراز ہے' ابھی تک پہلی جماعت میں ہے۔ حنیف رامے کی طرح نہیں جو جس یارٹی سے کلٹ لیتے ہی ہمیشہ ریٹرن کلٹ ہوتی ہے۔ زاہد سر فراز فیصل آباد کی اکیلی بلند آواز ہیں جو پہلے اکیلی ہونے کی وجہ سے بلند تھی اب بلند ہونے کی وجہ سے اکیلی ہے۔ 1977ء کے الکشن میں جیتنے کے باوجود کی این اے کے لئے فیصل آباد سے جلوس نکالا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ کسی نے کما "گر آپ تو جیت گئے" تو کما "ای لئے تو کمہ رہا ہوں دھاندلی ہوئی ہے۔" کہتے ہیں کری لینے کی خواہش نہیں۔ ویسے ماشاء اللہ ان کے گھر میں ہر قشم کا فرنیچر یلے بی ہے۔ جزب اقتدار میں ہو کر جزب اختلاف کا رول ادا کرتے ہیں اور بی ڈی اے ان کے بیان توجہ سے سنتی ہے۔ ایسے ہی سیاہ فام باشندوں کے حقوق کی حمایت میں ایک ساسی لیڈر نے اجماع سے خطاب کرنا تھا' جب وہ الیٹیج پر آیا تو وہ سفید فام

ا فرا تفریح

تھا۔ حاضرین نے احتجاج شروع کر دیا تو سیاہ فام نے اسٹیج پر آ کر کہا "آپ لوگ اس کے سفید چرے پر نہ جائیں اندر سے یہ جمارے جیسا ہے سو اس کی بات غور سے سنیں۔" ساست میں اس کی "کار گزاری" یوچھو تو کے گا یہ الزام ہے "میرا کاریں گزارے" ----- مزاج ایبا ہے کہ الکش کے دنوں میں سارا دن کھڑے رہتے ہیں کہ بیٹھ گیا تو مخالفین بیہ اعلان نہ کر دیں کہ میں بیٹھ گیا ہوں۔ نواز شریف سے خوش نہیں۔ ایک ایبا لیڈر مجھے بھی ملا' بولا ''میں نواز شریف کے بیانوں سے بہت پریثان ہو تا ہوں۔'' میں نے کہا "مگر ان بیانوں میں تو آپ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔" تو وہ بولا "ای کئے ذاہد سرفراز نے مزید کہا کہ سوچ رہا ہوں ان حالات میں اسمبلی کے باہر رہ کر اینا کردار ادا كرول يا اندر ره كر- فلمي ادكاره الزيته ليلر سے كسى في يوچها "آپ كا پنديده اداكار جس کی برفارمنس سے آپ متاثر ہوئی ہوں۔" تو بولی "خاوند" سوال کرنے والے نے یوچھا ''اس کے علاوہ دوسرا اداکار؟'' تو بولی ''دوسرا خاوند'' ----- کیکن خاوند تو مقامی اداکار ہوتے ہیں' قومی اداکار تو ساست دان ہوتے ہی۔ اس کئے زاہد سرفراز سوچ رہے ہیں کہ وہ ان ڈور اچھی پرفارمنس دے کتے ہیں یا آؤٹ ڈور۔ لیکن پھر خود ہی کہہ دیا اگر میں آؤٹ ڈور چلا گیا تو اندر سچ کون بولے گا؟ ویسے وہ اس قدر سچ بولتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے کمہ دیا "میری گھڑی صحیح وقت بتاتی ہے تو انہوں نے فرمایا "غلط! تمهاری گھڑی وقت کب بتاتی ہے؟ تمہیں خود دیکھنا ہے تا ہے۔" وزیر داخلہ تھے' تو محلے کے لوگ بچوں کو سکول میں داخلہ دلوانے آ جاتے گر اس وقت بھی موصوف کو چھٹی اس قدر پند تھی کہ امریکی سفیر کو چھٹی کی "آفر" کر دی۔ اب ان کی چھٹی حس کمہ رہی ہے کہ چھٹی ہونے والی ہے۔ دولت سیاست دان کی چھٹی حس ہوتی ہے۔ پہلی پانچ حسوں کے بغیر سیاست ہو سکتی ہے مگر چھٹی حس کے بغیر ممکن نہیں۔ دیکھتے ہیں آدھی چھٹی ساری ہوتی ہے یا چھٹی کی چھٹی ہو جاتی ہے۔

ا فرا تفریح

## • چلتے ہو تو جیل کو چلئے

محرّمہ بے نظیر بھٹو ہر کام عوام کی بھلائی کے لئے کرتی ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ اکمشاف
کیا کہ آصف زرداری کو ابھی جیل میں رہنا چاہیے کہ جیلیں باہر سے زیادہ محفوظ ہیں۔
اس خبر کے پہلے ھے میں عوام کی کتی بھلائی ہے اس کا ججھے پتہ نہیں البتہ دوسرا
حصہ ججھے بیان کم اور جیل کی پلیٹی کیمین نیادہ لگتا ہے۔ لیکن اسے پڑھ کر خوشی ہوئی ہوئی
کہ اس دور میں بھی کوئی تو محفوظ جگہ ہے جمال بندہ دہشت گردوں ڈاکوؤں اور تخریب
کاروں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایسی کیششیں نے کہا تھا، جب بھی بندہ اپنی مرضی
کے خلاف کام کرتا ہے، وہ جیل میں ہوتا ہے۔ جیل اور گھر میں یہ فرق ہے کہ وہ
گھر جماں بندے کی مرضی نہ چلے وہ جیل۔ سو شادی کے بعد پتہ نہ چاتا کہ گھر کونیا
ہے اور جیل کوئی؟ سو آسانی کے لئے یہ فرق رکھا گیا کہ جمال بیوی ساتھ نہ ہو وہ
جیل۔ بھٹو دور میں وزیر جیل خانہ جات نے جیلوں کو فروغ دینے کے لئے کہا تھا "میں
پاکتان میں جیلوں کا جال بچھا دوں گا۔" اب وہ ججھے بڑا دور اندیش وزیر لگتا ہے۔ ضیاء
دور میں جمی دور اندیش وزیروں کی کی نہ تھی۔

ایک وزیر کو فلاحی کاموں کے لئے رقم کمی' اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ یہ رقم ہواؤں کے سلائی سکول کو دے یا تیمیوں کے ادارے کو۔ سو اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد ساری رقم جیل کی حالت سدھارنے پر لگا دی۔ کسی نے پوچھا "آپ نے یہ کیوں کیا؟" تو اس نے کہا "جھے بھی ہواؤں کے سکول میں داخلے کی ضرورت تو پڑے گی نہیں' کیر بیتیم خانے میں بھی مستقبل میں میرے رہنے کا امکان نہیں' حکومت بدلی تو جیل آنا جانا رہے گا سو کیوں نہ جیل کی حالت سدھار لی جائے ۔" ویسے دور اندیش تو محترمہ جانا رہے گا سو کیوں نہ جیل کی حالت سدھار لی جائے ۔" ویسے دور اندیش تو محترمہ بی بعت ہیں' اس لئے انہوں نے کہا کہ بلاول فوجی جرنیل بنے گا یا پھر

وکیل۔ لینی اگر فوجی جرنیل بن گیا تو حکومت کرے گا اور دوسری صورت میں وکیل تو ہونا چاہیے تا کہ اپ اوپر کئے گئے مقدمات کو نمٹا سکے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جے حکومت نہ ملے اسے جیل ملنے کے مواقع تو ہوتے ہیں۔ اسٹر الب تو لگتا ہے جیسے سفارش کے بغیر جیل کے پاس بھی نہ پھٹک سکیں گے۔ ایک ایبا ہی ملزم عدالت میں رونے لگا اس

کے وکیل نے پوچھا "کیوں رو رہے ہو؟" بولا اس کئے کہ میرے خاندان میں آج تک کسی نے جیل نہیں دیکھی۔" وکیل نے تعلی دیتے ہوئے کہا "فکر ہی نہ کرو' میرا

وعدہ ہے تہیں ضرور دکھلاؤں گا۔" ایک مغربی ملک میں سڑک پر بورڈ لگا تھا ٹریفک

کے اصواوں کی پاسداری کریں اور شہر کی سیر کریں۔ خلاف ورزی کریں اور ہماری جیلوں کی سرک

ہم پر اللہ کا پہلے ہی فضل ہے کہ جیلوں کے معاملے میں ہم امریکہ سے بھی آگے ہیں۔ ہارے پاس تو اس دور کی جیلیں بھی ہیں جب ابھی جیلیں بنتا شروع بھی نہیں ہوئی تھیں۔ جیل وہ جگہ ہے جہال ایم کیو ایم کے الطاف حیین بھی کئی دن جے نمکین جائے سمجھ کر پیتے ہیں' اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے والا بڈھا بھی ساتھ بیٹھ کر تیلی وال کھاتا وہاں وقت جلدی ضائع نہیں ہوتا کیونکہ ایک ایک دن سال سال کا ہوتا ہے۔ پھر وہاں بندے کو ملازمت کے لئے مارا مارا نہیں پھرنا پڑتا۔ شاعروں کے لئے تو جیل سے بمتر جگہ ہو ہی نہیں سکتی کہ دنیا کی ہیہ واحد جگہ ہے جہاں سے سامعین کے بھاگنے کا ذرا اندیشہ نہیں ہوتا۔ وہاں ہر کوئی منہ اٹھا کر ادھار مانگنے نہیں آسکتا۔ میں تو کہتا ہوں جیے بنکوں میں قیمتی چیزیں رکھنے کے لئے لا کرز ہوتے ہیں ایسے ہی جیلوں میں بھی ہونے چائیں۔ جمال ہم اپنے بچے 'تاجر' سیاستدان اور ہر وہ قیمتی انسان جے جان کا خطرہ ہو یا اغواء کا ڈر ہو اے ان لا کرز میں رکھ سکیں۔ یا پھر حکومت جیل ہاؤسک سکیم شروع کرے اور جیل میں پلاٹ الاٹ کئے جائیں۔ اس کا انجارج غلام حیدر وائیں کو بنایا جائے تا کہ سب کو میرٹ پر الاٹ ہوں کیونکہ ان کے پاس کسی قریبی کو بخار بھی ہو

جائے تو تو ڈاکٹر کو کہیں گے میرٹ پر دوائی دیں۔ بسرطال 80 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو پہلے جیل جانے کا موقع دیا جائے بشرطیکہ وہ ساتھ اپنے والدین کو لا کیں۔ پہلے جیلوں میں دہشت گرد' ڈاکو' رشوت خور اور قانون شکن ہوتے تھے گر اب یہ اتنے ہو گئے ہیں کہ جو چند شریف شہری بچے ہیں انہیں جیلوں میں بند کر دیا جائے تا کہ وہ ڈاکوؤل اور تخریب کاروں سے محفوظ ہو سکیں۔

# • بے غم صاحبہ

انگریزی کماوت ہے "بے وقوف کا سر تبھی سفید نہیں ہوتا۔" سو میں محاورتا" بے وقوف ہونے سے بال بال بلکہ دو تین بال سے بچا ہوا تھا۔ اگرچہ اس دوران کیسٹ کے پاس جا کریہ پوچھا کہ آپ کے پاس سفید بالوں کے کیے کیے ہے تو اس نے کما "میرے پاس سفید بالوں کے لئے احترام کے سوا کچھ نہیں ہے۔" لیکن جب سے بیگم عابدہ حسین نے یہ کما کہ جمارے عوام ہر لحاظ سے بے وقوف واقع ہوئے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد سے مجھے تو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ آخر انہیں میرے بارے میں یہ کیے پتہ چلا؟ محترمه وزیراعظم نواز شریف کی اس شعبے میں مشیر ہیں جس کی "پیداوار" میں ہم بڑے بڑے ملکوں سے بھی بڑے آگے ہیں اور محترمہ کو اسی "پیداوار" میں کمی کرنے کے لئے رکھا گیا ہے۔ بیگم عابدہ حسین اس "نشین" میں پیا ہوئیں جو اتنا بڑا تھا کہ کوئی بدھ كو ملنے آتا تو چوكيدار كهتا آپ برآمدوں ميں چلتے جائيں ' جعرات كو دائيں طرف مرر جائیں۔ محترمہ کی پیدائش سے تبل وہاں ہر طرف شمعیں جل رہی تھیں۔ البتہ موصوفہ کے پیدا ہونے کے بعد صرف ان کی نانی جان جل رہی تھیں۔ لیڈی مراتب کو یانچ ہزار ایکڑ کا وارث نہ ملا تو عابدہ حسین کو عابد حسین بننا یڑا۔ یہاں تک کہ 1977ء میں جبِ بھٹو نے انہیں خواتین کی نشتوں پر کھڑا ہونے کو کما تو بیگم صاحبہ نے پیپلز یارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ اب بھی لہے ایبا کہ کمہ رہی ہوں کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہئیں تو لگے گا کہہ رہی ہیں "مردول کو عورتوں کے برابر حقوق ملنے چاہئیں۔" اگریزی ایس کہ شیر افکن بھی شیراف گن بن جاتا ہے۔ ایک منٹ میں اے Translate کرکے کرکھ دیتی ہیں۔ موصوفہ مغرور نہیں۔ ایک بار کسی گاؤں میں الیکشن مهم کے سلسلے میں گئیں تو وہاں ایک عورت نے پوچھا "بیگم صاحبہ سنا ہے آپ بہت

مغرور ہیں؟" تو کما "ہر گز نہیں' اگر مغرور ہوتی تو تم بے حیثیت لوگوں سے ووٹ مانگنے آتی؟" ----- پریس کانفرنس سے یوں خطاب کرتی ہیں جیسے صحافیوں کی کلاس لے رہی ہوں۔ حالا تکہ اکثر سیاست دانوں کا بیہ حال ہے کہ صحافی انہیں بتاتے ہیں کہ جناب آج آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اور سیاست دان صاحب پوچھے ہیں کہ مجھے بتا دو کہ میں نے آج کیا کیا کہا۔ کوئی محترمہ سے پوچھے کہ آپ نے کسی سابی مسئلے کہ جس شینڈ لیا؟

ا فرا تفریح

"نہیں" پر اب تک قائم ہوں میں نے کئی برس پہلے چینی پر شینڈ لیا تھا۔ تب سے چینی نہیں لے ری۔

ہاری قابل فخر سیاست دان ہیں۔ یہال فخر سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ویسے وہ سنر فخر امام ہیں جو فخر کی بات ہے۔ یاد رہے فخر صاحب وہ امام ہیں جو آئین کے پنج وقتی پابند ہیں۔ ان کے کما جائے' کیما پیارا پیارا چاند نکلا ہے تو کمیں گے "ہاں! آئین کے مطابق لگتا ہے۔"

انہوں نے ہمیں یوقوف کما ہے تو پھر ٹھیک ہی کما ہو گا۔ ویے اتنا کمہ کے ہیں ہمیں یوقوف اللہ نے نہیں' سیاستدانوں نے بنایا ہے۔ البرث بلیو بارڈ تو کہتا ہے ہر آدی دن میں پانچ منٹ کے لئے کمل بیوقوف ہوتا ہے۔ شالن کے دور میں کی ہخص نے ایک وزیر کو بے وقوف کمہ دیا تو اس مخص پر عدالت میں مقدمہ چلا اور قید ہوئی کہ اس مخص نے اہم قوی راز افشا کیا ہے۔ ہمارے ایک وزیر نے اپنے متعلقہ سیرٹری کو بلا کر کما کہ مجھے پہ چلا ہے کہ تم نے لوگوں کو یہ کما ہے کہ میں بے وقوف ہوں۔ تو اس نے کما "جناب! آپ کو غلط فنمی ہوئی ہے بات میں نے نہیں بنائی انہیں پہلے تو اس نے کما "جناب! آپ کو غلط فنمی ہوئی ہے بات میں نے نہیں بنائی انہیں پہلے تو اس نے کما "جناب! آپ کو غلط فنمی ہوئی ہے بات میں نے نہیں بنائی انہیں پہلے کہ میں احتی اور کما کہ آپ نے میرے متعلق چھاپا ہے کہ میں احتی اور بے وقوف ہوں۔ تو ایڈیٹر نے کما "جناب! نے میرے متعلق چھاپا ہے کہ میں احتی اور بے وقوف ہوں۔ تو ایڈیٹر نے کما "جناب! یہ ہو بی نہیں سکتا کیونکہ ہم یرانی خبریں نہیں چھاپے۔"

دو بیوقوف مل کر ایک عقلند نمیں بن کتے میاں بیوی بن کتے ہیں۔ ایک بیوی نے خاوند سے کہا۔ "مجھے آج پھ چلا ہے کہ میں نے جو تم سے محبت اور شادی کی وہ بیوقونی تھی۔" تو خاوند نے کما "مجھے پہلے ہی پھ تھا گر میرا خیال تھا آہستہ آہستہ تم کو عقل آ جائے گی۔" ویسے بندہ اتنا عقلندوں سے نمیں سکھتا جتنا بیوقونوں سے۔ اس لئے سیاست دان ہر بار عوام کی طرف "رجوع" کرتے ہیں۔ پڑھا کھا بے وقوف ان پڑھ بیوقوف سے زیادہ بیوقوف ہوتا ہے۔

جیب ایم بروڈ تو کہتا ہے "بوڑھے بے وقوف سے بڑا بے وقوف دنیا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اسے تجربے میں مات نہیں دے کتے۔ میں نے ایک بار سیاستدان کو "پیوقوف دوست" لکھ دیا تو ہر کی نے کہا' میں نے غلط لکھا ہے کچھ نے کہا بے وقوف غلط لکھا ہے اور باقی نے کہا دوست۔ بسرطال میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ برٹرینڈرسل نے جمہوریت کے گرے مشاہرے اور تجربے کے بعد ہی یہ کہا تھا۔ "جمہوریت نے مجھے کی سبق سکھایا ہے کہ ایک ذبین و فطین آدمی کی نسبت بے وقوف آدمی نیادہ ایماندار ہوتا ہے۔"

#### • انجمن بیزاران سیاست

ليج صاحب! مردان مين "المجمن بيزاران سياست" بهي بن كلي- اگرچه المجمن بنانا اتا آسان نہیں' چار عورتیں اکھی ہوں تب ایک "انجمن" بنتی اور مردان تو شروع ہی مرد سے ہو<sup>تا</sup> ہے۔ بہرطال یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ غیر ساسی اعجمن ہے اگر یہ بھی بتا دیا جاتا کہ بیہ غیر فلمی بھی ہے تو اور بہتر ہوتا۔ انجمن بنانے کی وجہ بیہ بتائی گئی ہے کہ سیاست دان ہمیں مسلسل الو بنا رہے ہیں۔ اس سے تو لگتا ہے کہ یہ انجمن سیاست دانوں کے خلاف نہیں الوؤں کے خلاف بنائی گئی ہے۔ الک صحافی نے ساست دان سے یوچھا "پچھلے سالوں میں آپ نے ملک میں کیا تعمیری کام کیا؟" تو وہ بولا "آپ میرے سالوں کو چے میں مت لائیں اور جمال تک تعمیری کاموں کا تعلق ہے' اپنی کو کھی تعمیر کروا رہا ہوں۔" لیکن اس انجمن کے بقول تو سیاست دان کوٹھیاں نہیں الو بنا رہے ہیں۔ ویسے الو بنانا آسان کام نہیں۔ ڈرائنگ روم کا ماسر مجھے ہیشہ کتا "الو بناؤ" گر مجھ سے نہ بنآ تو غصے سے کتا "کبھی الو دیکھا ہے؟" میں شرم سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا تو کہتا ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو' میری طرف دیکھو۔ الو وہ پرندہ ہے جس کے بہت "سٹھے" ہوتے ہیں۔ الو دو قتم کے ہوتے ہیں کم الو اور بہت ہی الو۔ ہمارے ہاں اتنا الو کو بیوقوف نہیں سمجھا جاتا جتنا بے وقوف کو الو سمجھا جاتا ہے۔ حالا نکہ مغرب میں تو ہیہ دانش کی علامت ہے۔ گوجرانوالہ کی بلدیاتی انتخابات میں ایک امیدوار "جناب گلو صاحب" کھڑے تھے۔ مخالف امیدوار نے اپنے جلے میں نعرہ لگوا دیا۔ "ایک الو' سو گلو" ----- جناب گلو نے جوابی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ اندازہ لگائیں میرے مخالفین کتنے ان پڑھ اور جابل ہیں' انہیں یہ تک نہیں پہ کہ الو عقل اور دانش کی علامت ہے۔ اس لئے ان بیوقوفوں نے اگر نعرہ لگانا ہی ہے

تو یہ لگائیں "سو الو' ایک گلو" ان دلائل میں اتا وزن ہے جتنا جارج برنارڈشا کی اس تقریر میں تھا جو وہ اپنے دوست کی الیکش مہم کے سلطے میں کر رہے تھے۔ ڈائس موجود نہ تھا۔ سو لکڑی کے ڈرم پر کھڑے ہو کر پرجوش انداز میں تقریر کر رہے تھے کہ زور پڑا اور ڈرم ٹوٹ گیا اور برناروشا اندر گر گئے۔ گر دوسرے ہی لمجے ڈرم سے نکل کر اطمینان سے بولے "سامعین! آپ نے میرے دلائل کا وزن ملاحظہ کیا!"
الو اس وقت بول ہے جب سب چپ ہوتے ہیں۔ بول جو اپنے بولنے کے لئے دوسرول کو چپ ہونے کا انظار کرے اسے آپ الو کہ سکتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے قائم مقام قائد حزب اختلاف نار کھوڑو نے کہا ہے گہ آج کل سندھ اسمبلی میں الو بول رہے تا کہ جب سب بی بلند آواز میں بولتے ہوئے کئی۔

ہو سکتا ہے انجمن بیزاران سیاست کے مقابلے میں انجمن بازاران سیاست بھی بن جائے جو سیاست کے بازار میں ریٹ لیٹیں آویزال کروائے اور "ہارس ٹریڈنگ" کی صنعت کو فروغ دے۔ ویسے عجیب بات ہے ہر مال یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر حکمران بخ مگر کوئی مال یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر سیاست میں آئے۔ کومتا خروش چیف نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سیاست میں دنیا کے تمام سیاست وان ایک جیسے ہوتے ہیں یہ تو وہاں پل بنانے کا وعدہ کر دیتے ہیں جمال دریا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ایک محفل میں چین کے وزیراعظم چو این لائی اور روس کے خروشچیف اکٹھے کہتے ہیں ایک محفل میں چین کے وزیراعظم چو این لائی اور روس کے خروشچیف اکٹھے

ہوئے۔ خروشچیف نے اپنی عظمت بیان کرنے اور چو این لائی کو نیچے وکھانے کے لئے کان

"مسر چو این لائی! آپ چین کے نمایت امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور میں روس کے انتہائی غریب طبقے ہے۔"

چو این لائی نے کما "مٹر خروشچیف! ایک بات دونوں میں مشترک ہے۔" خروشچیف نے یوچھا "کونی؟"

چو این لائی نے کہا "ہم دونوں نے اپنے اپنے طبقوں کو الو بنایا ہے' ہماری سیاست کا منشہور

ا فرا تفریح

ئی بیہ ہے کہ غریبوں کو کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو ہم تہیں سرمایہ داروں سے بچاکیں گے اور سرمامیہ داروں کو کہتے ہیں ہمیں مال دو ہم شہیں غریبوں سے بچا کیں گے۔" کتے ہیں ساست میں سچ کو تھیٹریں گے تو ساست ختم اگر دیں گے۔ لیکن ہارے ساست دانوں نے اس میں سے یوں گھیڑا ہے کہ سے ختم کر دیا۔ ایک شخص نے غلام مصطفیٰ كه كو اينا خواب سناتے ہوئے كما "آج خواب ميں ايك محب وطن اور حق كو سياست دان مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔" تو انہوں نے پوچھا "سچا! اچھا' یہ بتاؤ میں نے کیا کیا باتیں کیں؟" --- ویسے ساسی لطفے تو برے برے ہیں جن میں سے بعض کو ہم Elect بھی کرتے ہیں۔ سیاست دان حکومت میں آنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ محب وطن بھی بن کتے ہیں۔ میرے کئی جاننے والے گریلو ناچاتی سے نگ آ كُرُ آخر سياست ميں آ گئے۔ ميں بھی سياست ميں آنا چاہتا ہوں ليكن سارا وقت فارغ ہو تا ہوں کہ سیاست میں آنے کے لئے وقت ہی نہیں ملتا۔ اس لئے انجمن والوں کو میرا مثورہ ہے کہ سیاست دانوں سے صرف الکشن لڑیں ویسے نہ لڑیں کیونکہ فیلڈ مارشل لارڈ منتگمری نے ساری زندگی جرمنوں اور سیاست دانوں سے کڑتے گزار دی اور آخری عمر میں بتایا کہ جرمنوں سے لڑنا آسان ہے۔

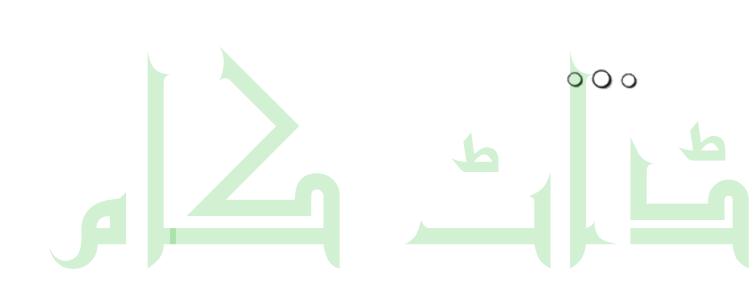

#### امریکه اور گدها گری

گدا گری میں تو روس جس کی جمع تبھی رؤسا ہوتی تھی آج کل پہلے نمبر پر ہے گر حیرانی سے ہوئی کہ اب امریکہ بھی گدھا گری ہر اتر آیا ہے۔ حال ہی میں ایک فرم نے اعلان کیا کہ امریکہ کو گدھے برآمہ کئے جائیں گے۔ امریکہ گدھوں کے معاملے میں ہیشہ سے تیسری دنیا کے ممالک کا مختاج رہا ہے۔ اور یوں دوسرے ممالک کے گدھوں پر ی گزارہ کرتا آیا ہے۔ بس فرق یہ ہے پہلے اسے دوسرے ممالک کی ساست کے لئے گدھے چاہیے ہوتے اب اسے اپنے ملک کی ساست کے لئے یہ چاہئیں۔ امریکہ کی تین مشہور پارٹیاں ہیں۔ ری پبلکن' ڈیمو کریٹیک اور کاک ٹیل۔ پہلی دو کے ا تخابی نشان بالترتیب گدها اور ہاتھی ہیں۔ یوں امریکہ جیسے ملک میں کس کی حکومت ہو گی اس کا فیصلہ ان دو جانوروں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ بسرحال ہمارے لئے بیہ ایک سنہری موقع ہے' اس بمانے ہم اپنے سارے گدھے باہر بھیج سکتے ہیں۔ ویسے آج تک ہاری کی فرم نے اتنی چیزیں برآمد نہ کی ہوں گی جتنی محکمہ یولیس نے کی ہیں۔ سو گدھے بھی انہی سے برآمد کرانے چاہئیں اور غلام حیدر وائیں صاحب کی زیر گرانی کام ہوتا که گدھے "میرٹ" یر باہر بھیج جا کیں۔

گدھے دو قتم کے ہوتے ہیں' دو ٹا گلوں والے اور چار ٹا گلوں والے۔ اگرچہ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کونے گدھے برآمد کرنے ہیں۔ پھر بھی جمال چار ٹا گلوں والا ایک بھیجنا ہے' وہاں دو ٹا گلوں والے دو بھیج کر گزارا ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک شیخ نے کما کہ میں چالیس سال کی عورت سے ہی شادی کروں گا۔ پچھ دنوں بعد ملا تو اس کے ساتھ بڑی کم عمر بیوی تھی' پوچھا تو کہنے لگا "چالیس سال کی ایک نہ ملی تو میں نے ہیں جیس سال کی دو کر لیں۔" گدھے اور انسان میں یہ فرق ہے کہ گدھا سگریٹ نہیں کھاتا اور

جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک بچے سے استانی نے پوچھا کہ گدھے اور ٹب میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے کہا کہ گدھے میں نہایا نہیں جا سکتا۔ آج تک ہارے ہاں گدھے سے کوئی خاص کام نہیں لیا گیا' صرف دوسروں کو گالی دینے کے کام ہی آتا ہے۔ شادی پر بھی ہم گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں۔ گدھے پر اس کئے نہیں بیٹھتے کہ لڑکی والوں کو دولها پھانے میں دشواری نہ ہو۔ ہارے ایک مشہور صحافی احمد بشیر صاحب کے گھر میں تصویر ہے جس میں موصوف گدھے یر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بچیاں ہر آنے والے کو بتاتی رہتی ہیں کہ انکل ان کے جو اور بیٹھے ہیں وہ ہمارے ابو ہیں۔ گدھوں کی ایک خوبی ہے ہے کہ وہ ہیں سال بعد بھی بولیں پھر بھی ڈھینچوں ڈھینچوں بی کریں گے اور بیہ وہ ونیا کی ہر زبان میں کر کتے ہیں۔ اس لئے امریکہ جا کر انہیں زبان کا مسئلہ بھی پیدا نہ ہو گا پھر گدھوں کی ایک اور خوبی بیہ ہے کہ بغیر یاسپورٹ کے امریکہ جا کتے ہیں۔ کرتل محمد خان نے ہوائی سفر کے دوران سا کہ ایک شخص نے ائیر ہوسٹس کو چڑیل کمہ دیا تو آگے سے ایک شخص بولا ''یہ ائیر ہوسٹس کو چڑیل کس نے کما؟" تو پیچھے سے کسی دل جلے نے آواز لگائی ----- "بید چڑیل کو ائیر ہوسٹس کس نے کہا؟" کچھ ایسی ہی صورت حال کسی کو گدھا کہنے سے ہوتی تھی۔ لیکن جب سے یہ خبر آئی ہے کسی کو گدھا کہہ دو تو وہ سمجھتا ہے امریکہ جانے کی دعا دے رہا ہے۔ یوں جاری ساست میں پہلے جو مقام "گھوڑوں" کو حاصل تھا اب گدھے بھی ان ہے پیھیے نہیں رہے۔

امریکہ میں کوئی چیز اتنی مستقل نہیں جتنی تبدیلی۔ آپ تو وہاں یہ پوچھیں کہ وقت کیا ہوا ہے؟ تو ڈیمو کریٹ اور جواب دیں گے اور ری پبلکن پارٹی کا بندہ مخلف جواب دے گا۔ ارکان اسمبلی سے پوچھیں تو 435 سے زیادہ جواب ملیں گے۔ کسی ماہر فن سے پوچھ لیا تو دہ 500 صفحوں کی رپورٹ تیار کر دے گا' ڈاکٹر سے پوچھیں تو نسخہ ہاتھ میں تھا دے گا اور اگر کسی وکیل سے پوچھ لیا تو سو ڈالر کا بل پیش کرے گا۔ شاید اس

کئے سٹیونس نے کما تھا کہ اگر ری پبلکن پارٹی والے جمارے بارے میں جھوٹ بولنا بند کر دیں تو ہم بھی ان کے بارے میں سے بولان چھوڑ دیں گے۔ بسرحال یہ واضح ہے کہ امریکیوں کو موٹی کتابیں' تیلی عورتیں اور عیر ملکی گدھے بہت پند ہیں۔ یوں اگر ہمارے گدھے وہاں جیت گئے تو یہ ہر گدھے کی جیت ہو گی یوں بھائی جارہ بڑھے گا۔ پہلی بار سمجھ آئی بھائی کے ساتھ "جارہ" کیوں لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ڈر ہے کہ اگر جارے گدھے ہار گئے تو اپنوں نے دھاندلی کا شور مجا کر امریکہ سریر اٹھا لینا ہے۔ اگر ان کے سرسے سینگ غائب نہ ہوتے تو سینگوں پر اٹھا کیتے اور اسی طرح سڑکوں آ یر نکل آتے۔ سرطال ہمیں اس کار خر کو کار خیر سمجھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ یمال کار خر سے مراد خر کی کار یعنی گدھا گاڑی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ گدھا گاڑی اور عام گاڑی میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ملا گدھا گاڑی میں گدھا ہمیشہ گاڑی کے باہر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں گدھا مکہ سے بھی ہو آئے پھر بھی گدھا ہی رہتا ہے۔ کین مجھے یقین ہے ایک تو یہ گدھے واپس پاکتان آئیں گے ہی نہیں کیونکہ یہاں گدھوں کا نہیں گھوڑوں کا دور دورہ ہے سو اگر وہ واپس آئی گئے تو وہ یقینا نرے گدھے بي ہوں گے۔

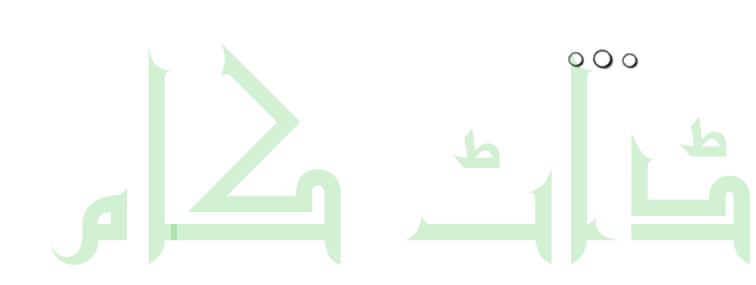

ا فرا تفریح

#### • الطاف حسين كو شادي كو سازش

اگرچہ یوی اور ڈاکٹر کی چپ اچھا شگون نہیں گر ان دونوں کی بات بھی تو وارنگ ہے کہ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ونیا کا واحد انسان ہے جے تندرست آدی اچ نہیں گلے' بیار آدی کو تو دیکھتے ہی اس کے چرے پر رونق آ جائی ہے۔ اس کی ذرا ی غلطی آپ پر «مٹی» ڈال عتی ہے۔ بنولین نے تو یہاں تک کہ دیا تھا کہ قیامت کے دن دوسروں کی زندگیوں کے بارے بیل ہم جرنیلوں ہے اتنی باز پرس نہیں ہو گی جتنی ڈاکٹرول ہے۔ ایک مصور نے مزدور کی تصویر بنائی اور دو ڈاکٹر دوستوں کو دکھا کر ان سے رائے ما گلی۔ تصویر کے معلنے کے بعد ان بیس ہے ایک کی رائے کے مطابق اس کا ایک پھیپھیڑا کام نہیں کر آ جب کہ دوسرے نے کہا اسے «من سروک» ہوا ہے اور یہ دوا دیں' ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹرول کے مشورے اس لئے بھی قیتی ہوتے ہیں کہ وہ مشورے قیمت کے بغیر نہیں دیتے۔ ویسے بھی اگر آپ کو ٹریفک کانشیبل کی بجائے ڈاکٹر کے کہ گاڑی بغیر نہیں دیتے۔ ویسے بھی اگر آپ کو ٹریفک کانشیبل کی بجائے ڈاکٹر کے کہ گاڑی کی رفار کم رکھیں تو یقین کر لیس آپ ہو ٹریف کانشیبل کی بجائے ڈاکٹر کے کہ گاڑی

الطاف حین ہامرے ان ایک دو لیڈروں میں سے ہی جو بیوی سے نمیں ڈرتے۔ جس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ الطاف حین بہت بہادر اور ندر ہیں اور دوسری یہ کہ وہ ابھی غیر شادی ہیں۔ شاید اس لئے چھ ڈاکٹروں کی ٹیم نے انہیں کہا ہے کہ آپ فورا" شادی کر لیں۔ یاد رہے کہ اس ٹیم میں کوئی لیڈی ڈاکٹر شائل نہیں تھی۔ الطاف حیین بچپن میں چاہج تھے کہ وہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بنیں اور مریضوں کی خدمت کریں' یہ تو نہ ہو سکا بہرطال انہوں نے مریض بن کر ڈاکٹر بنیں اور مریضوں کی خدمت کریں' یہ تو نہ ہو سکا بہرطال انہوں نے مریض بن کر ڈاکٹروں کی بڑی خدمت کریں'

میں رہتے ہیں کہ پھ نہیں چانا انکا گھر ہپتال ہے یا ہپتال ان کا گھر ہے' برحال وہ جہاں رہتے ہیں وہیں گھر کر جاتے ہیں۔ ہارے بھی ایک دوست ہپتال میں ہی رہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ہر ہپتال میں واطل رہا۔ کی نے پوچھا "کیا میٹرنٹی ہپتال میں کھی رہے ہو؟" تو بولے "ہاں! وہاں بھی رہا جب میں پیدا ہوا تو پورے چار دن تک میٹرنٹی ہپتال میں واخل رہا۔" الطاف حیین کو ڈاکٹر اپنے ہی گھر کا فرد سجھتے ہیں۔ شاید اس لئے انہوں نے ان کی شادی کرانا بھی اپنی ذمہ داری سمجھا۔ لیکن انہوں نے وجہ یہ تاکی ہے کہ الطاف حیین کام کرتے وقت آرام کا خیال نہیں رکھتے ہو یوی ہو گی او ان کو آرام کا موقع ملے گا۔ طالا نکہ ہمارے ایک جانے والے جو فرانی صحت کی وجہ سے دفتر سے چھٹی پر تھے۔ انہیں ڈاکٹر نے کہا "آپ کو کمل آرام چاہیے" تو اور سے دفتر سے چھٹی پر تھے۔ انہیں ڈاکٹر نے کہا "آپ کو کمل آرام چاہیے" تو اس نے اگلے دن ہی دفتر جانا شروع کر دیا۔

الطاف حسین کا دوسرا نام ایم کیو ایم ہے۔ انداز گفتگو ایبا کہ آپ کو اردو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہو گی۔ مقرر ایسے کہ سننے والے اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ آپ سننے والوں کا ماس "من" کئے بغیر ان کا آپریش کر کتے ہیں۔ ایسے بی جماری ایک گلوکارہ بتا رہی تھی کہ امریکہ کے ایک ہوائی سفر کے دوران لوگ میرا گانا سننے میں اس قدر محو تھے کہ ائیر کریش ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کراچی میں الطاف حسین کی اس قدر تصوریں لگی ہیں کہ پچھلے دنوں جاپانی صحافی کراچی آئے تو انہوں نے مخلف یوزوں میں تصوریں دیکھ کر پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ اپنے ملک کے فلمی رسالے کے لئے انٹرویو کرنے پہنچ گئے۔ الطاف حسین لڑنے سے نہیں گھراتے، بچین ہی میں دوست انہیں خوش کرنے کے لطیفہ نہ ساتے بلکہ یہ ساتے کہ فلاں جگہ لڑائی ہو رہی ہے۔ ان کے پاس 50 سی سی تاریخی موٹر سائکل ہے جو ففٹی موٹر لیعنی سواریوں کی تعداد کے کحاظ سے موٹر اور ففٹی سائکل لینی چال اور چلن کے لحاظ سے سائکل۔ یہ موڑ سائکل ایم کیو ایم کے بانیوں میں سے ایک ہے اس کے "شاک ابراریر" بھی تین چار ہوتے لیعنی ایک چلانے والا اور باقی پیچھے بیٹھنے والے۔ وہ ان کی زبان اس

قدر سمجھتی ہے کہ بریکوں کی بجائے اسے زبان سے روکتے یعنی کوئی سامنے آتا تو پکارنے لگتے "ركنا ركنا" الطاف حسين كى مالى حالت اليى ربى كه مصيبت بھى مول نه لے سكتے، وہ بھی ادھار لینا پڑتی۔ انہوں نے جیلوں میں مچھر اوڑھ کر راتیں اور زخم اوڑھ کر دن گزارے تب کہیں جا کر بات یہاں تک کپنجی کہ وہ صبح بخیر کہہ دیں تو محکمہ موسمیات والے صبح بارش کی پیش گوئی بھی کر دیں تو کوئی نہیں مانے گا۔ بارش ہونے بھی کگے تو کوئی نہ مانے گا۔ یہ ان کا الطاف ہے کہ لوگ ان کی کوششوں سے اسمبلی کے ممبر بن گئے اتنی کوششوں سے تو لائبرری کے ممبر نہیں بن کیتے تھے۔ اب تو الطاف حیین سرک پر جس طرف چلنے لگیں سرک اسی طرف چلنے لگتی ہے۔ وہ عمر جس میں بندہ ستاروں پر بھی کمند ڈالتا ہے' وہ خود بخود فلمی ستاروں پر ڈل جاتی ہے۔ گر الطاف حسین نے "چندا" تلاش کرنے کی عمر بھی "چندہ" اکٹھا کرتے گزاری۔ اب ڈاکٹروں نے جو انہیں شادی کی وارنگ دی ہے اس کا جواب وہ اپنی کتاب "سفر زندگی" میں یوں دیتے ہیں "میں مستقل ایمرجنسی کی حالت میں رہتا ہوں۔ اگر میں شادی کر لوں تو اس سے تحریک کو نقصان پنیجے گا۔" سو ڈاکٹروں نے جو تحریک کو نقصان پنجانے

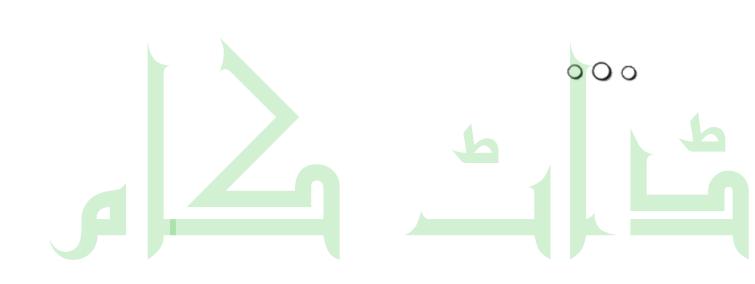

کی یہ سازش کی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

افرا تفريح

## • پاکتان بچه پارنی

صاحب! یہ تو طے شدہ بات ہے کہ پاکتان کی سب سے بڑی پارٹی آئی ہے آئی یا پی پی پی نمیں بلکہ پاکتان بچہ پارٹی ہے کہ میں ملک 48 فیصد مرد ہیں اور 52 فیصد عورتیں تو 152 فیصد بچ ہیں۔ جس گھر میں ایک عورت اور ایک مرد ہوتا ہے وہاں بچر جو ہوتا ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے ایک اور ایک گیارہ ہو جاتے ہیں۔ یوں یہ پارٹی زنانہ مردانہ پارٹیوں سے بڑی ہے جس کے حزب اقتدار میاں محمد اظہر ہیں جبکہ حزب اقتدار میں تی منگل تصویر بھی اخبار میں اتنی «بڑی» ہیں کہ ان کی منگل تصویر بھی اخبار میں اتنی جبکہ حزب اقتدار میں تنی جگہ لیتی ہے کہ جتنی کوئی گروپ فوٹو۔

میاں اظہر صاحب اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہمیں صرف اس وقت میاں کما جاتا ہے جب ہماری ہوی ہو جبکہ وہ شادی سے پہلے بھی میاں تھے۔ بچوں سے ان کا لگاؤ کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ بچوں کے ساتھ اس قدر اوب سے پیش آتے ہیں کہ اب تو جس کے ساتھ اوب سے پیش آتے ہیں کہ اب تو جس کے ساتھ اوب سے پیش آئیں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بچہ سمجھ رہے ہیں۔ جب سے گورز ہاؤس میں بچوں کی آمد و رفت ہے بلکہ آمد ہی آمد ہی آمد ہی آوی کو کودیں تو اندر سے بچہ نکلنا ہے اور ہمیں ہیشہ ڈر رہتا ہے۔ ویسے تو آپ ہر آدی کو جودیں تو اندر سے بچہ نکلنا ہے اور ہمیں ہیشہ ڈر رہتا ہے کہ کمیں بچ کو کھو نہ دیں۔ جوزف ہیلر نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ بڑا ہو کر ایک چھوٹا بچہ ہے۔
گورز صاحب اتنے اچھے ہیں کہ میں نے خود ڈ کشنری میں ان کی تعریف پڑھی۔ شاید گورز صاحب اتنے اچھے ہیں کہ میں نے خود ڈ کشنری میں ان کی تعریف پڑھی۔ شاید انہیں بچہ نہ ہو' کھا ہے "وہ طاکم اور والی ہیں" والی تو شاید غلطی سے کھا گیا ہو کیونکہ باشاء اللہ مرد ہیں سو اگر لکھنا بھی تھا تو والا لکھتے۔ بیرطال ڈ کشنری نے انہیں عاکم اگر لکھنا بھی تھا تو والا لکھتے۔ بیرطال ڈ کشنری نے انہیں عاکم اگر لکھنا بھی تھا تو والا لکھتے۔ بیرطال ڈ کشنری نے انہیں عاکم کھا گیا ہو کیونکہ ککھا ہے کہ وہ کی کے ساتھ گھگو کر رہے ہوں تو نے آنے والے ککھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کس کے ساتھ گھگو کر رہے ہوں تو نے آنے والے ککھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ گھگو کر رہے ہوں تو نے آنے والے ککھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ گھگو کر رہے ہوں تو نے آنے والے کہ

کو پوچھنا پڑتا ہے کہ ان میں سے گورز کون ہے؟ لوگوں کے مسائل من کر ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جاتے ہوئے سائل کو الٹی انہیں تسلی دینا پڑتی ہے کہ میاں صاحب پریشان نہ ہوں اللہ نے چاہا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان سے بہت پہلے گورز مخدوم صادق حیین قرایش کے دور میں بیورو کریسی کی جگہ اللہ کریسی آ گئی وہ سائل کا استقبال بھی ہاتھ اٹھا کر کرتے ہوئی وہ مدعا بیان کرنے لگتا فرماتے دعا کریں۔ جزل نکا خان جب تک نکا رہا' بیورو کریسی بور کرسی بن گئی کہ سائل انہیں اپنا مسئلہ سمجھاتے خود بھول جاتا کہ وہ سمجھاتا کیا چاہ رہا ہے؟

میاں محمد اظہر صحافیوں کے سوالوں کا جواب یوں دیتے ہیں جیسے ملازمت کے لئے انٹرویو دے رہے ہیں۔ ان کا درد دل اکثر دل کا درد لگنے لگتا ہے۔ ملاوث کے اس قدر خلاف

کہ کی کے ہاں میں نال ملاتے' ہیشہ ہال میں ہال اور نال میں نال ملاتے ہیں۔ گھر میں بات عینک کے نیچے سے دیکھتے ہوئے کرتے ہیں البتہ سنتے وقت عینک کے اوپر سے دیکھتے ہیں' ہال اگر دیکھنا ہو تو عینک آثار لیتے ہیں۔ شلوار فریض پہنتے ہیں۔ ہمارے

تو ایک ایسے گورز بھی گزرے ہیں جو پتلون اس لئے نہ پہنتے کہتے "یہ مجھے سینے کے قریب بہت نگ آتی ہے۔" میاں اظہر صاحب کو جس بات کا پتہ ہو وہ بھی بتائی جائے

تو یوں سنتے ہیں جیسے پہلی بار سن رہے ہیں۔ ہر کام پابندی سے کرنے کی عادت ہے

جیے ہارے گھروں میں کتابیں پڑھنے کی اس قدر پابندی ہوتی کہ اب تو یہ عادت بن گئی ہے کہ وہی کتاب پڑھتے ہیں جس پر پابندی ہو۔ میاں محمد اظہر صاحب اپنی شاخت

اپ محلے کے حوالے سے کراتے ہیں۔ جیسے حفیظ جالندھری مرحوم کو انارکلی سے کپڑا

خريدنا تھا وكاندار بڑھ چڑھ كر وام بنا رہا تھا۔ ساتھ كئے ايك اديب نے كما "بھى وام

کم کرو' شہیں پتہ نہیں یہ "شاہنامہ اسلام" کے خالق ابوالاثر حفیظ جالندھری ہیں۔" دکاندار

نے کوئی توجہ نہ دی تو اس نے زور سے کما "بھٹی یہ حفیظ جالندھری ہیں۔" نے خوش ہو کر کما "اچھا تو آپ بھی جالندھر کے ہیں۔"

التی و الجیه کا جے خوف نہیں وہ کوئی نااہل ہی ہو سکتا ہے اور میاں صاحب بڑے اہل

آدی ہیں۔ شیو کرتے ہوئے یوی کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں جس کی اور کوئی وجہ سمجھ آئے نہ آئے ان کے کلین شیو ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب تو کوئی بچہ کہہ دے کہ مجھے استانی سے ڈر لگتا ہے، ڈر رہتا ہے کلاس فیلوز ناراض نہ ہو جائیں گھر میں ای سے ڈر رہتا ہے تو بچ کا باپ ڈانٹ کر کہتا ہے " نیادہ بننے کی کوشش نہ کرو۔" میرے ایک دوست نے کما کہ میاں صاحب کے بیانوں کی کتاب مرتب کر رہا ہوں۔ چند دن بعد ملا ' پتہ چلا کہ اس نے ارادہ بدل دیا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولا "آج کل بچوں کی کتابیں کون پڑھتا ہے۔" انہوں نے دل لگا کر بیاست نہیں کی کیونکہ اس حاب سے تو پہلے دل لگانا چاہیے تھا بھر سیاست کرنا چاہیے تھی اور کی کیونکہ اس حاب سے تو پہلے دل لگانا چاہیے تھا بھر سیاست کرنا چاہیے تھی اور میں کرنے وجھا ہے۔ میرحال سے ہمارے وہ لیڈر ہیں جن کے بارے میں کرنے پوچھا:

ان کا قد لمباہے یا چھوٹا؟

دونوں

كيا مطلب؟

لبول میں کھڑے ہوں تو چھوٹے اور چھوٹوں میں کھڑے ہوں تو لمبے

ان کا رنگ کالا ہے یا گورا؟

دونوں

كيا مطلب؟

کالوں میں ہوں تو گورے اور گوروں میں ہوں تو کالے ان کی یارٹی آئی ہے آئی ہے یا بی بی بی ج

ونول

كيا مطلب؟

بچ کسی پارٹی کے ممبر نہیں ہوتے' والدین کے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی آج کی پاکستان بچہ پارٹی ہی تو کل کی پاکستان بچا پارٹی ہے۔

## • جو آني' جواني' جو آئي

ابھی ہم نے ایک خبر بڑھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے تجویز پیش کی ہے کہ صرف 35 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں کو ہی ملازمت کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس تجویز پر داد دینے کو دل جاہتا ہے کہ عورتوں کی ملازمت پر یابندی لگانے کے لئے اس سے بہتر کوئی اور صورت ہو ہی نہیں علی کہ آپ جس خاتون سے کہیں گے' آپ کو بیہ ملازمت اس کئے دی جا رہی ہے کہ آپ 35 سال سے بڑی عمر کی ہیں تو وہ خوار ی نوکری کینے سے انکار کر دے گی۔ یوں نہ کوئی عورت پاکتان میں اتنی بری عمر کی ہو گی اور نہ کوئی ملازمت کرے گی۔ صدر رمین سے آیک بار کسی نے پوچھا کہ امریکہ میں کسی عورت کو صدر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ تو صدر ریگن نے کہا "صرف ایک وجہ سے کہ صدر بننے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمر 35 سال سے زیادہ ہو اور کوئی عورت پینتیں سال کا ہونا بیند نہیں کرتی۔" تو پاس کھڑی نیسی ریگن نے کہا "اگر مجھے کما جائے کہ آپ کو امریکہ کی تا حیات صدر بنایا جاتا ہے تو میں ابھی پنیتیں سال کی ہونے کے لئے تیار ہوں۔" لیکن ہارے ہاں ایسی خواتین کہاں ہیں؟ پچھلے دنوں جائلڈ شار سے ہیروئین بنے والی ادکارہ نے ایک انٹرویو میں جو اپنی عمر بتائی اس حساب سے اس نے اپنے پیدا ہونے سے تین سال قبل اپنی پہلی قلم میں کام کیا تھا۔ میں تو ایسے جڑواں بہن بھائیوں کو جانتا ہوں بھائی کو پینتیس سال کا ہوئے یانچ سال ہو گئے گر اس کی بہن کے 35 سال کی ہونے کی اگلے یانچ سالوں میں بھی امید نہیں۔ جس سے آپ اندازہ لگا لیس عورتیں مردوں سے کتنی پیچھے ہیں حالا نکہ بازاروں میں لگتا ہے کہ مرد ہی عورتوں سے پیچھے ہیں۔ اب تو مرد شانیگ میں بھی عورتوں سے تیز ہو گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک شخص اپنی تیزی کی وجہ سے شاپنگ کرتے پکڑا گیا۔ کیونکہ وہ اس قدر تیز تھا کہ سٹور کھلنے سے پہلے ہی شاپگ کر رہا تھا۔ دور کیا جانا ہے میرے

ایک ڈاکٹر دوست نے ایک ایبا تریاق دریافت کر لیا ہے جس کا زہر ابھی دریافت ہوتا ہے تاہم بولنے میں عورتوں کی تیزی برقرار ہے ان کی بولنے کی رفتار مردوں کی سننے کی رفتار سے 75 فصد زیادہ ہوتی ہے لیکن انہیں جیپ کرانا مردوں کی نبیت آسان ہے۔ آپ بت سی خواتین کو بھی جیب کرانا جاہیں تو یوچھ لیں "آپ میں سب سے بڑی عمر کی کون ہے؟" بلکہ ایک ایس خاتون نے اپنے باس سے شکایت کی کہ فلاں کولیگ مجھے بار بار پوچھتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ عو رتوں کو ہیشہ عمر کی فکر رہتی ہے۔ سید ضمیر جعفری جب بچاس سال کے ہوئے تو ان سے ایک خاتون نے کما "ہاہائے میں مر جاں ' آپ پچاس سال کے ہو گئے؟" تو جعفری صاحب نے کما "محترمہ وعدہ کرتا ہوں آئدہ مجھی نہیں ہوں گا۔" عورتوں کی آدھی عمر تو اپنی عمر کم کرنے میں گزر جاتی ہے۔ ایک ملازمت کے انٹرویو ك دوران انثرويو ليني والے نے يوچھا "محترمه! آپ كى عمر؟" جواب ملا "انيس سال کھ مینے۔" کتنے مینے؟ جواب ملا "چھیانوے مینے" ----- ویے آسکر وائلڈ نے عجیب بات کی ہے۔ کہتے ہیں "جو عورت اپنی صحیح عمر بتا دے اس پر اعتبار نہ کرو۔" کیونکہ جو اصلی عمر بتا دیتی ہیں وہ سب کچھ بتا سکتی ہیں (اور مرد وہ باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو انہیں پیش ہی نہیں آتیں) عمر کے معاملے میں عورتیں اس قدر نازک مزاج ہوتی ہیں کہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کی عدالت میں عورت نے صرف اس معمولی بات پر این شوہر کے خلاف طلاق کا مقدمہ دائر کر دیا کہ اس کے شوہر نے کما تھا "آپ کی جرابیں بت گھٹیا' پرانی اور سلوٹوں والی ہیں۔" اور اس وقت خاتون جرابیں پنے ہوئے نہیں تھی۔ امریکہ کے ایک سینما میں ہیٹ بوش خواتین سے تماشائی اور انظامیہ دونوں تک آ چکے تھے۔ آخر مینجر نے یہ نوٹس لگا دیا کہ "انظامیہ بوڑھی عورتوں کے آرام کے خیال رکھتے ہوئے انہیں مطلع کرنا چاہتی ہے کہ وہ بدستور ہیٹ پنے رکھیں' ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔" اس کے بعد کوئی عورت ایسی نہ تھی جس نے ہیٹ نہ اتار دیا ہو۔ عورتوں کے لئے تو بردی عمر بطور دوا ہی دی جا سکتی ہے ' بطور دعا نہیں۔ ڈاکٹر کے یاس کمر

درد سے خاتون آئی۔ ڈاکٹر نے کہا "آپ چالیس سال کی تو نہیں لگتیں۔" اس کے خاوند نے کہا "اب تو نہیں لگتیں۔" اس کے خاوند نے کہا "اب تو نہیں لگتیں دس سال پہلے لگتی تھیں۔" ڈاکٹر نے کہا "محترمہ بید درد بردی عمر کی وجہ سے ہوتا ہے جوں جوں آپ بوڑھی ہوں گی درد بردھے گا۔" سو اس دن کے بعد خاتون کا وہ درد کم ہونے لگا۔

اپنی عمر کے بارے میں عورتوں کی ہی حد سے برحی اختیاط نے عورت کی عمر مرد کے لئے سب سے بڑا مسلہ بنا رکھی ہے اس کو جاننے کے لئے اس نے جتنی کوشیں کی ہیں اتنی چاند پر پینچنے کے لئے نہ کی ہوں گی۔ طلا نکہ انسانی عمر کی صرف تین ہی صورتیں ہیں۔ جو آئی، جوانی اور جو آئی۔ مرد کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ محسوس کرتا ہیں۔ ہر عورت کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ محسوس کرتا ہیں۔ اگر عمر کے مسئے کو الگ رکھ کر سوچیں پر بھی اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی تجویز مان لی جائے تو 35 سال الگ رکھ کر سوچیں پر بھی اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی تجویز مان لی جائے تو 35 سال تک خواتین کیا کریں گی؟ ہو سکتا ہے وہ کہیں "اتنے سال پچھ نہ کریں تو پچر بھی ان کا ملازمت کرنا ضروری ہے۔ " کیونکہ تازہ سروے رپورٹ کے مطابق جو سارا دن کی خوشیں کرتے این ہر دس افراد میں سے سات سرکاری ملازم ہوتے ہیں۔

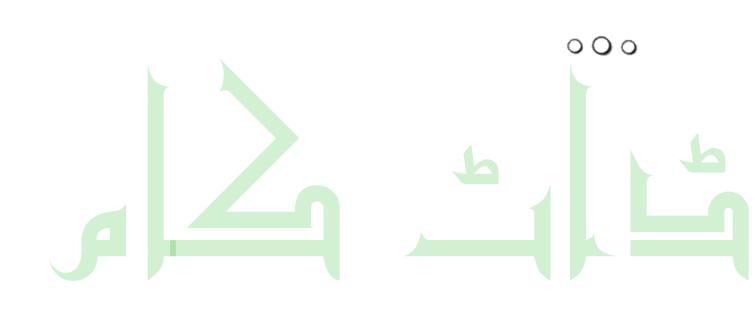

#### • دولها بأزار

گھریلو سجاوٹ کی چیزوں میں سے وہ جو عورتوں کو سب سے زیادہ بھاتی ہیں "دولہا" کہلاتی میں۔ پہلے تو صرف دولها بے زار ہی ہوتا تھا اب تو دولها بازار بھی ہونے گھے۔ انڈیا کے صوبہ بہار میں بہار کے جاتے ہی دولیے آنے گلتے ہیں اور جب جون میں جون بدلتی ہے تو دولها بازار سج جاتا ہے۔ جس میں سرخ رنگ کی گیڑی اوڑھے دولیے قطار اندر قطار بیٹھے ہوتے ہیں تا کہ خریداروں کو پہچانے میں آسانی ہو۔ اس باریمال ڈاکٹر اور انجینئر دولہوں کے ریٹ 2 سے 4 لا کھ فی دولها رہے جب کہ گریجوایث دولیے 50 ہزار ے ایک لاکھ تک میں کجے۔ البتہ بے روزگار دولہوں کا مندہ رہا۔ یانچ یانچ ہزار میں بھی کسی نے نہ اٹھائے۔ آپ سمجھتے ہوں گے دولہا بازار میں شوہر بکتے ہیں۔ جی نہیں کسی شوہر کو بھلا کون خریدے گا؟ سب کنوارے کے دام لگاتے ہیں۔ یہال دولہوں کی بڑی ورائی ہوتی ہے۔ ایک محترمہ دولها خریدنے آئیں اور کہا "مجھے ایبا دولها چاہیے جو گانا بھی گا سکے' تبھی تبھی رقص بھی دکھائے' رومانی باتیں کریں جب کہوں تب بولے' باہر جاؤں تو بچوں کا دل بہلائے ممی آئیں تو انہیں بھی خوش رکھے۔ " تو دوکاندار نے یه سن کر کها «محترمه! آپ اگلی دو کان بر چلی جائیں' ٹی وی وہاں بکتے ہیں۔" یہ دولیے وزن کے حباب سے نہیں پیچے جاتے ورنہ یہ ہوتا کہ کوئی 80 کلو کا دولہا خريدن آنا اور جاليس جاليس كلوك دو خريد كر لوثنا بلكه بد عددا" ييح جاتے ہيں۔ عددا" ے یاد آیا ایک لاہور تربوز نی رہا تھا۔ ایک شاعر نے اس سے پوچھا عددا" بیجتے ہو یا وزنا"؟ تو وہ بولا' نہیں حضور تربوز بیچیا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ لوگ ادھار دولیے خریدنے آنے لگیں یا قسطوں پر لینا چاہیں۔ ویے ایک شادی پر کتنا خرچ آتا ہے' آج تک پت نہیں چل سکا۔ میں نے اینے ایک شادی شدہ دوست سے پوچھا "تم بتاؤ کتنا خرچ ہوا؟" كنے لگا "اتنا تو پت نسيس البته دس سال مو گئے شادى كو ابھى تك ادا كر رہا موں-"

وولها با زار ہیں سیاستدان دولہوں کو بھی بہت مانگ رہی جس کی وجہ ایک خاتون نے ہیں بتائی کہ سیاست دان کی ہوہ کی جمارے معاشرے ہیں بردی عزت ہوتی ہے۔ البتہ وکیل دولہوں کا مندہ رہا کہ خواتین کہتی ہیں پھر ان سے طلاق لینے بیں بردی دشواری پیش آتی ہے۔ ایک محترمہ کو ارجنٹ دولها چاہیے تھا۔ سو اس نے پولیس والے کو پند کر لیا اور کما "اس پر پتے پر بہنچو۔" وہ اس پر پتے پر جب پنچا اور پوچھا "فلاں محترمہ کا اور کما "اس پر پتے پر بہنچو۔" وہ اس پر پتے پر جب پنچا اور پوچھا "فلاں محترمہ سے ملنا ہے۔" گھر والوں نے کما وہ تو تین ماہ ہوئے یماں سے چلی گئی ہے۔ تو وہ غصے ہولا "جیب لوگ ہیں' پہلے ارجنٹ کہ کر بلاتے ہیں اور پھر فورا" مکان بدل لیتے ہیں۔"

میں۔"

میں۔"

میر اگل بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے ہیوی اسکی بات من رہی ہے۔ یماں اگر کوئی لاکی کے بید خود کلای کرتا ہے۔

کہ مجھے دبلا پتلا اور غریب دولها چاہیے تو دکاندار کے گا "آپ جونیا مرضی خرید لیں' شادی کے بعد خود تی الیا ہو جائے گا۔" ایک بار ایک محترمہ نے دکاندار سے کما "آپ شادی کے بعد خود تی الیا ہو جائے گا۔" ایک بار ایک محترمہ نے دکاندار نے کما "آپ بھر ناور' امیر اور مجھ پر جان چھر کئے والا دولها دکھا کیں۔" تو دکاندار نے کما "آپ بھر ناور' امیر اور مجھ پر جان چھر کئے والا دولها دکھا کیں۔" تو دکاندار نے کما "آپ بھر ناور' امیر اور مجھ پر جان چھر کئے والا دولها دکھا کیں۔" تو دکاندار نے کما "آپ بھر ناور' امیر اور مجھ پر جان چھر کئے والا دولها دکھا کیں۔" تو دکاندار نے کما "آپ

عورت کی آدھی عمر اپنی پند کو دولها بنانے میں گزرتی ہے اور باتی آدھی اپنے دولیے کو پند بنانے میں۔ اس بازار میں ایک مستقل آنے والی خاتون سے کی نے پوچھا "آپ نے کبھی دولها نہیں لیا' وجہ؟ تو اس نے کہا "ایک آئیڈیل دولیے کی تلاش میں ساری عمر خوشگوار تصورات میں گزاری جا کتی ہے لیکن برے دولیے کے ساتھ ایک بھی لحمہ گزارنا آذیت ناک ہوتا ہے۔ " شاید ای لئے ونسٹن چرچل کو ایک تقریب میں ایک خاتون نے کہا "اگر آپ میرے دولها ہوتے تو میں آپ کو زہر کھلا دیتی۔ "تو ونسٹن چرچل نے کہا "محرمہ! اگر آپ میری دلهن ہوتیں تو میں خود ہی زہر کھا لیتا۔ " ایک مارے بال دلهن کی تعریف ہے کہ ہرنی جیسی آنکھیں' چیتے می کم' مورنی کی چال اور سرو قد ۔۔۔ گویا کوئی ایک بھی انسانوں والی خوبی ان میں کی چال' سیب جیسے گال اور سرو قد ۔۔۔ گویا کوئی ایک بھی انسانوں والی خوبی ان میں کی چال' سیب جیسے گال اور سرو قد ۔۔۔ گویا کوئی ایک بھی انسانوں والی خوبی ان میں

تشریف رکھیں میں ابھی تنیوں دکھاتا ہوں۔"

نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے اب انڈیا میں دولہوں کے کوائف کے ساتھ وصائف بھی یوں درج ہوں ۔۔۔۔۔ "سگھڑ' امور خانہ داری اور برد باری میں ماہر' نقل و حمل کے لئے منیہ' یمال نقل اور حمل سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ "ہو سکتا ہے ساتھ شادی کا تجربہ بھی درج ہو تا کہ والدین اپنی بچی تجربہ کار ہاتھوں میں دیں۔ دلنوں کی عمر کی طرح دولہوں کی عمر جانتا بھی آسان نہیں۔ کہتے ہیں ماہرین نے ایک کمپیوٹر ایجاد کیا جو ہر شخص کو عمر بتاتا۔ ایک عورت نے آکر بٹن دبایا' آواز آئی "کیا آپ عورت بیں؟" عورت نے کما "ہاں" تو دو سری آواز آئی "پی آب ایس سال کی ہیں؟" یوں بھی اگر ہیں سال کی ہیں؟" یوں بھی اگر ہیں سال کی عمر میں شادی ہو تو دو سال بعد اگر وہ دلمن ہے تو اٹھا یہ سال کی ہو گی سوال جواب نہیں کیا جاتا کیونکہ خاوند نے کونیا انتا کی ہو گی دورت کو ٹی دی پر پروڈیو سول ہوان ہواب نہیں کیا جاتا کیونکہ خاوند نے کونیا انتا ہولنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ایک اداکاری کے شوقین دوست کو ٹی دی پر پروڈیو سول ہواب نہیں کیا جاتا کیونکہ خاوند نے کونیا انتا ہولیا ہو تا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ایک اداکاری کے شوقین دوست کو ٹی دی پر پروڈیو سول ہولیا ہولی ہولیا ہولیا

خریدتے وقت ان دولہوں سے کوئی سوال جواب سمیں کیا جاتا کیونکہ خاوند نے کونسا اتنا 
ہولنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ایک اداکاری کے شوقین دوست کو ٹی وی پر پروڈیو سر
نے کہا "کل ٹی وی اسٹیشن آ جانا ایک خاوند کا رول ہے۔" تو اس نے کہا "سوری 
میں سلانٹ رول نہیں کروں گا۔"

اس سال "دولها بازار" میں بہت سے دولیے بکنے سے پچ رہے۔ سو ہو سکتا ہے کہ ان پرانے دولہوں کا سٹاک ختم کرنے کے لئے کلیرنس سیل بھی لگانا پڑے۔ جیسے ایک ڈاکٹر نے سیل لگائی کہ جو تین مریضوں کا اکٹھے آپریشن کرائیں ان کے ایک بیچ کا آپریشن مفت کیا جائے گا۔ سو ہو سکتا ہے دولها کلیرنس سیل میں یہ رعایت دی جائے کہ جو تین دولیے اکٹھے خریدے گا اسے ایک چھوٹا دولها مفت ملے گا۔

#### NEITHER WEIGHT CHAMPION •

ہم تو پہلوانوں کے شر گوجرانوالہ میں رہتے ہوئے بھی Feather Weight Champion نہ بن سکے۔ طلا تکہ بجین ہی سے ناممکن کو ممکن بنانا آتا تھا۔ جب پہلی بار سکول ٹیچر نے کہا کہ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیں تو ہم نے فورا" سلیٹ پر لکھے ناممکن کا نا منا کر اسے ممکن بنا دیا۔ لیکن باتصویر رسالے «مسل ٹریڈنگ السٹریٹیڈ" فرار دے ویا ہے۔ ویلے نے اسرائیلی وزیراعظم اسحاق شمیر کو 1991ء کا «مسٹر ورلڈ" قرار دے ویا ہے۔ ویلے اس سے اور کی بات کا پہ چلے نہ چلے یہ پہ چانا ہے کہ اسرائیلی ہر کام کتے خفیہ طریقے سے کرتے ہیں کہ اسرائیلی وزیراعظم نے اپنی مسلز بھی رکھے ہوئے تھے اور یہ بھی انہیں ہی پہ تھا کہ وہ مسل ٹریڈنگ السٹریٹیڈ کی طرف سے بسترین تن ساز اور یہ بھی انہیں ہی پہ تھا کہ وہ مسل ٹریڈنگ السٹریٹیڈ کی طرف سے بسترین تن ساز اور یہوی ویٹ چیپئن کا انعام لینے جا رہے ہیں' دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ ڈاکٹر سے دوائی لینے جا رہے ہیں۔

اسرائیلی وزیراعظم کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ انہیں کتنے غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ کرور نظر والے حضرات تو انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ عمر الی کہ جس میں جم کو تن نہیں کمہ سکتے کہ وہ تن ہی تو نہیں سکتا۔ قد ایبا کہ کھڑے ہوں تو ٹائنگیں بشکل زمین تک پہنچی ہیں چلتے ہوئے ذرا سی ہوا تیز چلے تو ان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جب عراق نے اسرائیل پہ فلیجی جنگ میں میزائل پھینے تو وہاں کے شریوں نے عراق کے فلاف سینہ کوئی گر یہ اس لئے نہ کر سکے کہ انہیں اپنا سینہ ڈھونڈ نے میں عراق کے فلاف سینہ ڈھونڈ نے میں ویکھنا بھی شروع نہیں کہ اتنے میں جنگ ہی بند ہو گئی۔ اتنے مختمر ہیں کہ آپ انہیں دیکھنا بھی شروع نہیں کرتے کہ وہ جاتے ہیں۔ ہاری ایک اواکارہ کی طرح جے تصویر میں جب تک کلوز میں نہ لیا جائے تو پچھ نظر نہیں آتی اور اگر اسے "کلوز"

میں لیا جائے تو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ وزیراعظم اسحاق شمیر شروع سے ایسے صحت مند تھے کہ ایک بیمہ کمپنی کا ایجنٹ ان سے ملنے آیا تو انہیں دیکھتے ہی اس کا رنگ بیلا پڑنے لگا۔

اسرائیلیوں کو خوبصورت اس قدر پند ہے کہ اس سے پہلے موشے دایان ان کے وزیراعظم تے جو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتے تھے۔ نظر تو وزیراعظم شمیر کی بھی ایسی ہے کہ دونوں آنکھوں سے بھی ایک آنکھ جتنا دیکھتا ہے۔ شکل و صورت الی کہ جو ان سے ایک بار مل لے وہ خود کو خوبصورت سمجھنے لگتا ہے۔ ایک بار فواہ گرا فروں سے بری بھدی اور بد وضع تصویر بن گئی تو وزیراعظم نے ناراض ہو کر کہا "تم تصویر بناتے وقت ذرا اپنا ذہن بھی استعال کر لیا کرو یہ تو ہو بہو مجھ سے ملتی ہے۔" گگتا ہے ان کی مندی صحت ہی ان کی صحت مندی قرار پائی۔ بہرحال اب رسالہ "مسل رُیننگ السریٹیڈ" کو اس کڑیل جوان کا باتصور فیچر چھاپنا ہے۔ ہو سکتا ہے وزیراعظم اپنی بے پناہ مصروفیت کی بنا پر کہیں کہ میں اپنے وزیر کو بھیج رہا ہوں اس کی تصویریں لے لیں۔ لیکن اس سے فائدہ ہو گا کہ تصویریں اچھی آئیں گی لیکن کہتے ہیں رسالہ ذہنی آ زمائش کا انعامی سلسلہ شروع کرنا چاہ رہا ہے۔ چونکہ یہ رسالہ تن سازی کا ہے' سو اس میں وزیراعظم اسحاق شمیر کی تصویر ہو گی اور ساتھ لکھا ہو گا مسل تلاش کرنے والے کو نقد انعام۔ یاد رہے کہ مسل کو اردو میں پٹھا کہتے ہیں' اور پٹھے کون کون ہوتے ہیں' یہ تو الو کو بھی پتہ ہوتا ہے۔

کتے ہیں زمانہ جوانی میں ایک بار اسرائیلی وزیراعظم اسحاق شمیر اپنی ہوی کے ساتھ سیر کو جا رہے تھے تو پاس سے ایک بوڑھی عورت گزری اس نے پہلے اسحاق شمیر کو دیکھا چر اسکی ہوی کو دیکھا اور بولی "جینیا تو نے اس حادثے کی رپورٹ تو درج کروائی ہے نا؟" وزیراعظم ہر کام راز داری سے کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ وہ تو وزن کرنے والی مشین پر کھڑے ہوں تو مشین کو خبر نہیں ہوتی۔ جبکہ ہمارا کوئی

افرا تفريح

تن ساز پہلوان تن کر کھڑا ہو تو مشین سے آواز آتی ہے کہ سب لوگ ایک وقت میں مشین یر نہ چڑھیں۔ ہارے ہاں پیٹ سے پہ چاتا ہے کہ کتنا بڑا پہلوان ہے۔ ہارے ایک جانے والے پہلوان اتنے موٹے ہیں الکہ فٹ بال نہیں کھیل کتے۔ اگر وہ فٹ بال وہاں رکھیں جہاں سے ہٹ لگا سکیں تو فٹ بال نظر نہیں آتا' فٹ بال وہاں رکھیں جہاں ے نظر آتا ہے تو وہاں سے وہ ہٹ نہیں لگا کتے۔ وہ ہمشہ خدا سے شاکی رہتے ہیں کہ اللہ نے صرف ایک منہ بنایا ہے ایک وقت کا کھانا کھانے میں وو وقت لگ جاتے ہیں وہ تو نمانے کے لئے شاور کے نیچے کھڑے ہوں تو ان کے پاؤں مجھی نہیں بھیگتے البته وہ کم ہی نماتے ہیں کہتے ہیں "پچھلی بار جب نمایا تھا تو میرا وزن 250 پونڈ سے 245 پونڈ رہ گیا تھا۔" بندہ وھوپ میں ان کے سائے میں سو سکتا ہے۔ جبکہ تا نہ ترین وزیراعظم اسحاق شمیر تو ایسے ہیں کہ ان جیسے دو ملیں تو کمیں جا کے ایک سایہ بنتا ہے۔ وہ جب کمیں کہ میں ورزش کر رہا ہوں تو مطلب ہو گا کہ کوئی وزنی چیز پلیٹ سے اٹھا کر پیٹ میں رکھ رہے ہیں۔ ڈنر میں انہیں دو چیزیں پند نہیں ایک بریک فاسٹ اور دوسرا کیج۔ تحفے میں انہیں گولیاں ہی ملتی ہیں' فلسطینیوں سے بندوق کی اور اسرائیلیوں سے وٹامن کی۔

رسالے کے ایڈیٹر ڈان لوری نے کہا کہ انہیں یہ انعام ظیجی جنگ میں نہ کودنے پر دیا گیا ہے۔ طلا تکہ وہ چاہے یہ انعام انہیں بستر سے نہ کودنے پر دے دیتے۔ ہم پھر بھی اسے "قابل اعتراض" قرار دیتے ہیں۔ کسی تن ساز نے اپنے ٹرینگ انٹرکٹر سے پوچھا مجھے کوئی الیم ترکیب بتا تیں کہ میں کبھی کوئی مقابلہ نہ ہاروں۔ تو انٹرکٹر نے کہا "اس کی ایک ہی صورت ہی کہ تم کسی مقابلے میں حصہ نہ لینا۔" سو اسرائیلی وزیراعظم اسحاق کی ایک ہی صورت ہی کہ تم کسی مقابلے میں حصہ نہ لینا۔" سو اسرائیلی وزیراعظم اسحاق شمیر وہ تن ساز ہیں جو آج تک تن سازی کے کسی مقابلے میں نہیں ہارے۔ یوں انہیں قرار دیا گیا۔

1991ء کا مرد سال قرار دیا گیا ہے۔ چلو اس بمانے انہیں ایک سال کے لئے تو مرد قرار دیا گیا۔

# • گربہ چوف 'غور با چوف 'غرباء چوف

لوگ میری مخالفت کریں تو عورتیں طرفداری کرتی ہیں اور لوگ اس لئے مخالفت کرتے ہیں کہ عورتیں طرفداری کرتی ہیں۔ یہی کچھ ہمارے بچارے گورہا چوف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ چند سالوں میں وہ عورتوں میں اس قدر مقبول ہوئے کہ جایاتی بیویوں نے اپنے گھروں میں گورہا چوف کی شکل کے کھلونے سجانے شروع کر دیئے جس کی وجہ سے وہاں کے وانثور سے بتاتے ہیں کہ جاپان میں ملازم پیشہ شوہر دفاتر میں تو اپنے ساتھیوں ك ساتھ خوش اسلوبي سے پيش آتے ہيں ليكن جب وہ گھر آتے ہيں تو معاملہ الث ہوتا ہے۔ شخکے اور چڑچڑے ہوتے ہیں اور لیٹ آتے ہی لیٹ جاتے ہیں اور جاپانی بیویاں انہیں گورہا چوف سے تثبیہ دیتی ہیں اور ان کو "گورنی تشیبو" کہتی ہیں لیعنی ایبا شخص جو باہر تو مقبول ہو لیکن گھر میں مقبول نہ ہو۔ یہ توجیح ان دانشوروں کی ہے جن کے این گھروں میں گورباچوف کے کھلونے موجود ہیں۔ گورنی کی زندگی کے جار ادوار ہیں' گربہ چوف' غور با چوف' غرباء چوف اور آخری گوربا چوف ----- کیونکہ یہ گور سے شروع ہو تا ہے۔ بچپین میں اس کی والدہ کہتی "میرا بیٹا بڑا ہو کر قوم کا معمار بنے گا۔" گر اسے عمارتیں بنانے میں دلچیبی نہ تھی۔ سو معمار کی بجائے ساستدان بن گیا۔ اس کے دور جوانی میں صرف دو جگہیں ایسی تھیں جہال کوئی بے روزگار نہ ماتا ایک روس اور دوسرا جیلیں۔ اور بے روزگار نہ ملنے کی وجہ بھی دونوں جگہ ایک ہی تھی۔ ان دنوں ایک روسی شام کو واپس آیا تو اس نے آ کر ٹی وی آن کیا' تو پہلے چینل پر بریژنف تقریر کر رہا تھا۔ وہ لگانار چینل بدلتا رہا گر ہر چینل پر ایک ہی تصویر تھی' ایک ہی بات تھی۔ اس روسی نے تنگ آ کر آخری چینل لگایا تو واقعی تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ کے جی بی کا چیف ہاتھ میں پہتول لئے کھڑا تھا کہ آئندہ چینل تبدیل کرنے کی کوشش کی تو پھر اینے گھر میں نظر نہ آؤ گے۔ اگرچہ

آج بھی روی لڑی کا ہاتھ کپڑنے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں جتنی دیر میں امریکی طلاق

بھی دے دیتے ہیں۔ ان دنوں تو لوگ اظہار محبت اس سے بھی کم کرتے تھے۔ ایک

روی نے اپنی محبوبہ کو لکھا "میں تمہیں کھل کر نہیں لکھ سکتا "تمہیں پتہ ہیں خط سنر

ہوتے ہیں۔" تو اسے ای روز وہ خط اس نوٹ کے ساتھ ملا کہ آپ بے شک کھل

کر لکھیں کوئی سنر نہیں ہوتا۔ ان دنوں ایک امریکی نے کہا "ہمیں روسیوں سے نیادہ

آزادی حاصل ہے میں تو وہائٹ ہاؤس میں جا کر ریگن کے سامنے کمہ سکتا ہوں کہ

مجھے ریگن سے اختلاف ہے۔" تو ایک روی نے کہا "یہ کوئی مشکل بات ہے میں بھی

کریکین جا کریں بات بریزئیف کے سامنے کمہ سکتا ہوں کہ مجھے ریگن سے اختلاف

گورنی روس کا پہلا صدر بنا جس نے ' جو صرف سننا جانتے تھے انہیں بولنا سکھلا تو انہوں نے سنے سے انکار کر دیا۔ اس کی اصلاحات اس کے لئے اسلحہ جات بنتی گئیں۔ وہ دن بھی آیا جب کھانا لینے کے لئے لگی قطار کے سرے پر کھڑے نوجوان کو اپنی باری آنے کی امید نہ رہی تو اس نے غصے سے بڑھک لگائی کہ میں گورنی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور بیر کہہ کر وہ صدارتی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو ساتھیوں نے طنزا" پوچھا "قتل کر آئے" کہا "نہیں وہاں بھی اس کام کے لئے اتنی کمبی لائن کلی ہوئی ہے وہاں بھی میری باری آنے کی کوئی امید نہیں۔" پچھلے چند ہفتوں سے گورہا چوف اس قدر "ان" جا رہے ہیں۔ کہ دنیا کے برے ممالک کے ساتھ ساتھ روس میں بھی ان کے کھلونے نظر آنے لگے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو اسے کھلونا سمجھ کر گھر میں سجانا جاہا۔ اس کے قریبی ساتھیوں کی اس کے خلاف بغاوت کی وجہ بھی گورہا چوف کی نہی مقبولیت بنی طلا نکہ یہ بغاوت تو رئیسہ گورباچوف کو کرنا چاہیے تھی۔ اس نے شاید اس کئے نہیں کی کہ گوربی انہی عورتوں میں مقبول ہوئے ہیں جو پہلے ہی شادی شدہ ہیں۔ وہ بھی جے ساری دنیا مقبول کہتی ہے

اس کی بیوی اسے صرف ای صورت میں مقبول کے گی اگر اس کا نام مقبول ہو۔
گورنی کی بیوی رئیسہ نام ہی سے کی رئیس کی مونث لگتی ہے۔ وہ ہر سوال کا جواب سوال سے دیتی ہے' جھوٹ نہیں بولتی۔ اس سے عمر پوچھو تو خاموش ہو جاتی ہے۔ خوبھو رت ہونے پر بھی ہو اور اسے اپنے خوبھو رت ہونے پر بھی ناس لئے ہے کہ کے جی بی کی خبر بھی غلط نہیں ہوتی۔ ناکام انقلاب کے بعد گورنی کے اعضائے رئیسہ اور رئیسہ کے اعضاء مضحل ہو گئے ہیں۔ رئیسہ کو ایک بار کی عورت نے روک کر غور سے دیکھتے ہوئے کما کہ آپ کی شکل ہو بھو گوربی کی بیوی سے ملتی ہے تو اس نے کما تھا "ہاں واقعی بھی آپ کی شکل ہو بھو گوربی کی بیوی کا گمان ہوتا ہے۔" شاید اسی لئے آج کا رئیسہ کی خور کے دیکھی بھی ہوئے گئی ہے۔

000

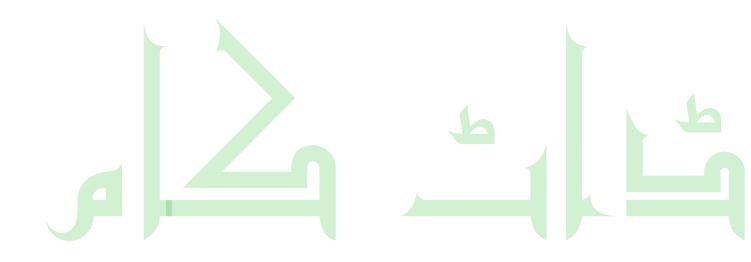

# • سگریٹ NO شی

صاحب میں تو اخبار اس لئے رڑھتا تھا کہ دنیا کے بارے میں میری معلومات آپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ آج کا اخبار پڑھ کر پتہ چلا کہ میری تو اپنے بارے میں معلومات اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں۔ یمال ڈیٹ سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ امریکی ڈاکٹروں نے شحقیق کے بعد بتایا ہے کہ میں تو روزانہ کئی سگریٹ پھونک جاتا ہوں۔ کیی نہیں انہوں نے تو جاری خواتین کو بھی نہیں بخشا۔ ان کے حساب سے جاری بیشتر خواتین سگریٹ نوش ہیں۔ ہوا یوں کہ امریکی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ایک خاتون کے معتنے کے بعد کہا کہ اسے سگریٹ نوشی کی وجہ سے پھیجٹر وں کا کینسر ہو گیا ہے۔ گر اس خاتون نے بتایا کہ میں نے تو تجھی سگریٹ نہیں ہی۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ خاتون ٹھیک کمہ ربی تھی گر غلط ڈاکٹر نے بھی نہیں کہا تھا کیونکہ اس کا خاوند سگریٹ پیتا تھا اور جب کوئی آپ کے سامنے سگریٹ کی ایک ڈبی پیتا ہے تو دراصل اس میں سے وو سگریٹ آپ بھی بذریعہ سانس بی جاتے ہیں۔ یوں ہاری ہر وہ عورت جس کا خاوند' بھائی یا باپ سگریٹ پیتا ہے وہ سگریٹ نوش ہے۔ ایک ایسی ہی محترمہ نے خاوند کو کہا کہ "یا تو سگریٹ پینا چھوڑ دو یا مجھے" خاوند سوچ میں پڑ گیا تو بیوی نے پوچھا "اب سوچنے کیا لگھ ہو؟" تو خاوند بولا "سوچ رہا ہوں اب کھانا کون پکایا کرے گا؟" میں نے سگریٹ کے بارے میں ایک کالم لکھا تھا ایک خط آیا کہ آپ کا کالم پڑھ کر جمیں سگریٹ No شی اتنی بری گلی کہ ہم نے توبہ کر لی کہ آئندہ تبھی آپ کے كالم نيس يرهيس ك- ظاہر ہے بندہ وہى كام كر سكتا ہے جو اس كے لئے آسان ہو-جیے مارک ٹوئن نے کہا تھا کہ میرے لئے سگریٹ پینا نہ پینے کی نبیت آسان ہے کیونکہ سگریٹ سے جان چھڑانا جان جو کھوں کا کام ہے۔ کہنا ہے "مجھے تو ایک باریرانی چھتری سے جان چھڑانا تھی' کوڑے کے ڈرم میں تھینکی تو صفائی کرنے والا پہچان کر

واپس کر گیا۔ سڑک پر بھینکی تو محلے دار پہچان کر دے گئے' کئی طریقے آزمائے آخر کار ایک دوست کو ادھار دے دی۔ اس کے بعد اس چھتری کی شکل نہیں دیکھی۔" ویے ٹی وی پر سگریٹ کے اشتہار دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم سگریٹ پے بغیر زندہ کیے ہیں؟ ایک اشتمار میں ایک شخص مخصوص برانڈ کا سگریٹ پی کر شکار کو نکاتا اور شیر کو مار کر لوٹا۔ ففٹی ففٹی پروگرام میں اس کی پیروڈی کی گئی کہ ایک ون وہ اسی طرح سگریٹ پی کر شیر کے شکار کو نکلتا ہے گر جب واپس آتا ہے تو زخمی اور بدحال ہوتا ہے۔ ایک مخص پوچھتا ہے "آج تم شیر کو نہیں مار سکے کیا وجہ ہوئی؟" تو وہ کہتا ہے "آج شیر نے بھی اس برانڈ کا سگریٹ ہی رکھا تھا۔" ویسے سگریٹ پینا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ یہ کام ہوتا تو بڑے بڑے افسروں اور سربراہوں نے سگریٹ پینے کے لئے الگ ملازم رکھتے ہوتے۔

حال ہی میں بین الاقوای مشاورتی فرم پیٹ ماورک نے روس جانے والوں کے لئے جو ہدایت نامہ مرتب کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ روس میں دعوت کے دوران ریستوران میں گول میز منتخب کریں کیونکہ روسیوں کے ہاں کونے بدقتمتی کی علامت ہوتے ہیں اور آخر میں بھرین سروس پر بیرے کو ٹپ میں سگریٹ دیں۔ اگرچہ ایسی ٹ تو اس بیرے کو دینی چاہیے جو انچھی سروس نہ کرے۔ لیکن ایلین بینٹ نے کمہ رکھا ہے کہ روس میں رہنے کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ یہ ان جگہوں میں سے ایک ہے۔ جمال سگریٹ کینسر نمیں کرتا کیونکہ کے جی بی کا تھم نہیں۔ اس وقت تک روس میں کے جی بی کے تھم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے تو کے جی بی پر پابندی کے بعد روس میں کینسر کا خطرہ بڑھ گیا ہو گا' گر پریثانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ

Cancer Cures Smoking سگریٹ کے شروع میں سگ آتا ہے سواسے کسی ریٹ پر بھی منہ نہیں لگانا چاہیے۔ سگریٹ پینے والوں سے پوچھا جائے کہ میں صحت مند ہوں' بیہ کونسا فعل ہے' ماضی'

حال یا مستقبل؟ تو جواب ہو گا' فعل ماضی۔ مشہور اداکار گریگری پیکر اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے کہ میرے ڈاکٹر نے مجھے نصیحت کی کہ آپ کی صحت کے لئے ہی بہتر ہے کہ فورا" سگریٹ نوشی چھوڑ دیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں آج سے سگریٹ نوشی ترک کر رہا ہوں تو وہ بولا "چونکہ اب تم سگریٹ نوشی چھوڑ رہی ہو سویہ سونے کا لائٹر مجھے گا۔

کتے ہیں پہلے آدمی سگریٹ کو پیتا ہے پھر سگریٹ سگریٹ کو پیتا ہے اور آخر ہیں سگریٹ آدمی کو پیتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ اتنے لوگ سگریٹ سے نہیں مرتے بعث سگریٹ پر مرتے ہیں۔ انگریزی ہیں اسے سموکنگ کہتے ہیں لوگوں کو شاید سموکنگ پہند ہی اس لئے ہے کہ اس میں کنگ آتا ہے لیکن اس دور میں کنگ نہیں رہے۔ سو لگتا ہے عقریب دھواں دینے والی گاڑیوں کی طرح دھواں دینے والے افراد کا بھی چوکوں میں چالان ہوا کرے گا۔

اس تا زہ تحقیق سے پہلے ہم سگریٹ پینے کے لئے دوسروں کے محتاج ہوتے تھے اب سگریٹ پینا ترک کرنے کے لئے بھی دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ ہارے ایک دوست نے کما "میرے بچ کو اخبار منہ میں ڈالنے کی بردی بری عادت تھی گر اب نہیں رہی۔ پوچھا "تم نے یہ عادت کسے چھڑوائی؟" بولا "میں نے اخبار لینا بند کر دیا۔" سو سگریٹ پینے کی عادت بھی ایسے ہی چھڑوائی جا سختی ہے۔ لیکن لوگ سگریٹ نوشی کو عادت ہی نہیں مانتے۔ ایک صاحب کمہ رہے تھے "سگریٹ پینے سے عادت نہیں پڑتی کیونکہ میں گزشتہ ہیں سالوں سے سگریٹ پی رہا ہوں مجھے تو عادت نہیں پڑی۔" میں نے کما "پھر گرشتہ ہیں سالوں سے سگریٹ پی رہا ہوں مجھے تو عادت نہیں پڑی۔" میں نے کما "پھر آئے سگریٹ پینے سے دوسے نہ پینا سود مند ہے اور میں سود کے بہت ظاف ہوں۔" لیکن آج صبح اس نے جران کر دیا:

میں نے آوارہ پھرنا چھوڑ دیا۔

ڏٽ

ہاں! ----- اور میں نے جوا کھیلنا بھی بند کر دیا۔





## • لڙهکين اور ب**رها** ... ڀا

سائنس کے کیا گئے اس نے ہر چیز کی پیداوار ہیں اضافہ کر ویا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا تا نہ ترین اعلان ہیں ہے کہ 2025ء تک بوڑھوں کی پیداوار 380 ملین سے بڑھ کر 610 ملین ہو جائے گی۔ یہ اصول فطرت ہے کہ جو چیز جتنی نیادہ ہو گی اس کی قیت اتنی ہی کم ہو جائے گی۔ گورانوالہ ہیں میرے اساد خواجہ مظہر منیر نے ایک دن مجھ سمیت پانچ لڑکوں کو کلاس میں کھڑا کیا اور کہا ''ان چاروں کا منیر نے ایک لاکھ کا کی گرام ہے۔ '' میں موثی ایک لاکھ کا کی گرام ہے۔ '' میں بہت خوش ہوا تو انہوں نے کہا جو چیز جتنی کم ہوتی ہے اتنی ہی قیتی ہوتی ہے۔ سو مجھے گئا ہے بڑھانے کی اس قدر بہتات دراصل ہوڑھوں کی مارکیٹ ڈاؤن کرنے کے بچھے گئا ہے بڑھانچ کی اس قدر بہتات دراصل ہوڑھوں کی مارکیٹ ڈاؤن کرنے کے لئے کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جب سب ہی ہوڑھے ہوں گے تو ان کو ہوڑھا سمجھ کر ان کی عزت کون کرے گا؟

بو ڑھوں کو ہارے ہاں وہی مقام حاصل ہے جس مقام پر وہ سارا دن بیٹے رہتے ہیں۔
ہم بو ڑھوں کے خلاف نہیں کوئلہ ہمیں بھی ایک دن بو ڑھا ہونا ہے گر بو ڑھے ہارے خلاف ہیں کیونکہ انہیں کون سا جوان ہونا ہے۔ ہمارے ہاں بو ڑھے' بچوں کو ڈرانے اور قسیحت کی کہ بیٹا اپنی گاڑی کی اور قسیحت کی کہ بیٹا اپنی گاڑی کی رفتار اتنی ہی رکھنا جتنی میری دعاؤں کی رفتار ہے اور میری دعاؤں کی رفتار چالیس میل فی گفتہ ہے۔ ویسے وہ اس سے بھی نیادہ تیز رفتاری سے بول کتے ہیں۔
وہ سے سوچ کر پریٹان ہوتے ہیں کہ نئی نسل بڑی ہو کر کیا کرے گی؟ حالا نکہ وہ بھی بڑی ہو کر کیا کرے گی؟ حالا نکہ وہ بھی بڑی ہو کر نئی نسل کے بارے میں سوچ کر پریٹان ہوا کرے گی۔ تا نہ ترین سروے برپورٹ کے مطابق 65 فیصد لوگ سجھتے ہیں بو ڑھے فارغ رہتے ہیں حالا نکہ 3 فیصد بو ڑھے بہتی اس سے متفق نہیں ہیں۔ کوئکہ جو کام آپ یانچ منٹ میں کرکے گھٹوں فارغ

بيٹھے رہتے ہیں وہ اس میں گھنٹوں مصروف رہتے ہیں اور پانچ من بھی فارغ نہیں بیٹھتے۔ انچ ہے ویلز قریب المرگ تھا' اس کے رشتہ دار دوست چاہتے تھے کہ اس عظیم رائٹر کے منہ سے کچھ آخری کلمات نکلیں۔ جب انہوں نے اس کئے اسے بار بار نگ کیا تو ایج ہے ویلز نے کما' آپ دیکھ نہیں رہے مرنے میں بہت مصروف ہوں۔ بردھایے میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بڑھایے کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بسرحال تین بوڑھی عورتیں بیٹی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا "بردھانے کی وجہ سے مجھے یہ مسلہ ہے کہ جب میں سیڑھیوں کے درمیان پہنچی ہوں تو بھول جاتی ہوں کہ اوپر چڑھ رہی تھی یا نیجے اتر رہی تھی۔" دوسری نے کہا "میں جب ریفر پجریٹر کے سامنے ہوتی ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے اندر سے کچھ نکالنا ہے یا مجھے کچھ ریفریجریٹر میں رکھنا ہے۔" تیری سے پوچھا "تہیں بھولنے سے کوئی مسلہ پیش نہیں آتا؟" تو اس نے کما "آتا کیوں نہیں' گر مجھے بھول جاتا ہے کہ کون سا مسئلہ درپیش ہے۔" ویسے اصلی ہو ڑھے تو وہ ہوتے ہیں جنہیں ہر سال بعد یہ بھول جائے کہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں یا جوان' طلا نکہ بردھایا تو بردھا ہوا یا ہے۔ جو پھلتا ہی جاتا ہے ویسے آپ ہر بوڑھے کو جھاڑیں تو اندر سے ایک جوان نکلے گا۔

بڑھاپے میں اس دگنے اضافے سے اگر کوئی خوش ہے وہ یقینا کیم ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ہاں بندہ جوں جوں بچاس ساٹھ سال کے قریب ہوتا ہے دراصل وہ کیم کے قریب ہوتا ہے۔ آپ "ڈیلی وال نیوز" پڑھیں ہر دیوار پڑھ کر یمی لگتا ہے کہ پاکتان میں ایک کام ہو رہا ہے چوہیں گھٹے فی بوڑھا کے حیاب سے انہیں جوان کیا جارہا ہے۔ بسرحال بوڑھوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ دنیا میں برتھ کنٹرول میم ہے۔ اگرچہ برتھ کنٹرول سلوگن ہی غلط ہے' کنٹرول تو برتھ سے بہت پہلے ہونا چاہیے۔ تاہم اس میم سے بچوں کی تعداد کم کی جا رہی ہے جو دراصل ایسویں صدی کے نوجوانوں کی تعداد میں کی ہے۔ سائنس نے پہلے تو لڑکین کو اتنا کم کر دیا کہ لڑکے پندرہ سال کی عمر میں کی ہے۔ سائنس نے پہلے تو لڑکین کو اتنا کم کر دیا کہ لڑکے پندرہ سال کی عمر میں کی ہے۔ سائنس نے پہلے تو لڑکین کو اتنا کم کر دیا کہ لڑکے پندرہ سال کی عمر میں کی ہے۔ سائنس نے پہلے تو لڑکین کو اتنا کم کر دیا کہ لڑکے پندرہ سال کی عمر

میں پچیس سال کے ہونے گئے اور لڑکیاں تیرہ سال کی عمر میں ہیں سال کی گئے گئیں۔

یہ الگ بات ہے کہ وہ ذاتی کوشٹوں سے تیرہ سال ہیں سال کی گئی رہتی ہیں۔ لیکن الجہ سلامی سال کی گئی رہتی ہیں۔ لیکن الجہ سلامی سند خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر لڑھکپن بندی شروع کر دی ہے۔

جنت میں یہ خوبی ہے کہ وہاں کوئی ہوڑھا نہ ہوگا سو جوں جوں ونیا میں ہوڑھے بڑھیں گے اس کے جنت بین وہ زانہ جس میں نوجوان اپنے ہوڑھوں کو وفا کیں زانہ امن ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مفکر نے اس کو امن کو امن کو زانہ کیوں کہا ہم تو ہوڑھوں کو وفا کیں زانہ امن ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مفکر نے اس کو امن کو زانہ کیوں کہا ہم تو ہوڑھوں کو باعث نقص امن نہیں سیجھتے۔ جنگ میں ہوڑھے اپنے جوانوں کو وفاتے ہیں سو جنگ میں ہوڑھے ہوئے ہیں۔ اس لئے میں گھرا رہا ہوں کہا کہ ورفاتے ہیں سو جنگ میں ہوڑھے ہوٹھ جاتے ہیں۔ اس لئے میں گھرا رہا ہوں کے اس وقت امن نہ ہونے کی ایک وجہ تو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس وقت ہی ہوں گے۔

000

### نورجها به بمقابله نارجها ب

میں بہت کم متاثر ہوتا ہوں' ہاں تبھی تبھی فلو ضرور متاثر کرتا ہے۔ لیکن پچھلے کئی دنوں سے میں نف ڈیک کے ایم ڈی ایا ز راشدی صاحب سے بہت متاثر ہوں۔ موصوف نے وہ کام کیا ہے جو بوے بوے کام کے آدمی جی الکون اللہ اللہ اللہ عرصے سے قلم انڈسٹری کو بیہ مسئلہ درپیش تھا کہ ملکہ ترنم نورجہاں اور بائلی نار ربیا بلکہ نار جہاں میں سے بہتر کون ہے؟ اگرچہ یہ تو کوئی بیوتوف بھی بتا سکتا تھا کہ 17 سال کی اور 57 سال کی میں سے بہتر کون ہوتی ہے؟ لیکن یہ فیصلہ کرنے کا اعزاز ایا ز راشدی صاحب کو ملا۔ ہو سکتا ہے انہیں اس بات کا پتہ چل گیا ہو اور وہ انتظار کر رہے ہوں کہ کب ریما ماسکو سے واپس آئے اور وہ یہ انکشاف کریں۔ ریما جس نے ابھی اتا دنیا کو نہیں ویکھا جتنا دنیا نے اسے دیکھا ہے۔ وہ اس اعزاز پر خوش لگتی ہے۔ طلا نکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایا ز راشدی صاحب روس کے ناکام انقلاب کے بعد گوربا چوف کی واپسی کا سرا بھی ریما کے سر باندھ دیتے کیونکہ خود تو موصوف کی وہ عمر نہیں رہی کہ اپنے سریر کوئی سرا باندھ سکیں۔

ا فرا تفریح

ریما کا فلمی کیرئیر "بلندی" سے بنا۔ اس سے پہلے اس کے کے پاس صرف کیرئیر ہی تھا۔ جمال تک قلم بلندی کا تعلق ہے اس پر ہی تبھرہ کیا جا سکتا ہے کہ ہدایت کار محمہ جاوید فاضل صاحب' فاضل فلم بینوں کو اپنے ساتھ بلندی پر لے جاتے ہیں اور وہاں سے دھکا دے دیتے ہیں۔ یمال قلم بین سے مراد وہ نہیں جو صرف بین قلم ہی دیکھتے ہیں۔ بسرحال "بلندی" کے باعث ریما اتنی قیمتی ہو گئی ہے کہ اب تو وہ کار میں جا رہی ہو تو حفاظت کے لئے اتنے گن مین ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بینک کی کار کیش لے کر جا رہی ہے۔ دور سے کالج کی لڑکی لگتی ہے البتہ یاس سے پورا کالج لگتی ہے۔

چودہ سال کی عمر میں ہی آواز اس قدر بدل گئی تھی کہ پتھ نہ چاتا کہ ہاں کہہ رہی ہے یا ناں۔ اس کی والدہ سے یوچھنا پڑتا۔ اب بھی ماسکو کو ماس کو اور جمعرات کو جمعہ رات کہتی ہے۔ شاید اسی کئے جمعرات کو شوشک نہیں کرتی کہ یہ واحد دن ہے جس میں رات آتی ہے۔ سڑک پر چل رہی ہو تو لگتا ہے وہ رکی ہوئی ہے اور سڑک چل رہی ہے۔ جو بات دوسری اداکارائیں گفتہ بول کر نہیں سمجھا سکتیں' ہے بولے بغیر سمجھا سمجھا کتی ہے۔ ایک بار وجنتی مالا سے کسی صحافی نے طویل انٹرویو کیا اور آخر میں پوچھا " کیا آپ عورت ہیں؟" تو وجنتی مالا نے کہا "جب میں نے آخری بار شیشہ دیکھا تھا تب تک تو عورت تھی۔ " بی بات ایک صحافی نے ریما سے یوچھی تو اس نے کہا "بیا جھوٹ ہے میں لڑکی ہوں۔" اس میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو بہت مشہور ہونے کے لئے چاہئیں۔ گا بھی لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بیان ایا ز راشدی صاحب نے ریما کا "گانا" سن کر ہی دیا ہو۔ پھر بھی ان کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ جو بیان کرنا جاہتے تحے وہ رہ گیا ہے۔ البتہ ایسے ہی ایک صاحب امریکہ سے آ رہے تھے جماز میں انہیں فلمٹار ندیم کے ساتھ والی سیٹ ملی۔ دوران سفر گپ شپ ہوتی رہی۔ ان صاحب نے بتایا کہ ان کا تعلق محکمہ ثقافت سے ہے اور ایک ثقافتی طائفے کے ساتھ امریکہ کے دورے سے واپس آ رہے ہیں۔ اسلام آباد اترتے وقت ان صاحب نے یوچھا "آپ کے ساتھ بہت اچھا سفر کٹا' گر آپ کا نام ذہن سے اثر گیا۔" ندیم نے اپنا نام بتایا تو ان صاحب نے یوچھا "آپ کام کیا کرتے ہیں؟" سویہ تو شکر ہے انہوں نے میڈم نورجمال سے یہ نہیں پوچھ لیا کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ بسرحال ان کے بیانوں سے میڈم نورجمال پورے نہیں تو آوھے پاکتان میں تو مشہور ہو گئی ہیں جس پر میڈم کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔

ماران برانڈو نے کما''ایکٹری وہ ہوتی ہے جو صرف اس وقت آپ کی بات سنتی ہے جب آپ اس کا ذکر کرتے سنتی ہے تو آپ اس کا ذکر کرتے سنتی ہے تو سنانے اللہ کا ذکر کرتے سنتی ہے تو سنانے لگتی ہے۔ جمال تک ان کے فن کا تعلق ہے اس پر تو ایا زراشدی صاحب جیے سنانے لگتی ہے۔ جمال تک ان کے فن کا تعلق ہے اس پر تو ایا زراشدی صاحب جیے

ماہر فن نقاد ہی کچھ کمہ سکتے ہیں۔ ایک بار انڈیا کے مشہور ڈائریکٹر ستیہ جیت رے کو ایک تھیٹر پروڈیوسر زیردسی اینا ڈرامہ دکھانے لے گئے کہ اس میں گھوڑے نے بڑی ا چھی ادا کاری کی ہے۔ ستیہ جیت رہے ادا کاری کی پرفار منس دیکھتے رہے۔ گھوڑے کا سین آیا تو پروڈیوسر نے کہا ''دیکھا سر! گھوڑا کتنا اچھا ایکٹر ہے۔'' اس لمحہ گھوڑے کی ٹانگ لگنے سے ہیرو گریڑا تو ستیہ جیت رے نے کہا "یہ تو بہت اچھا نقار بھی ہے۔" کتے ہیں' افغانستان میں محکمہ ریلوے نہیں ہے تو یا کستان میں محکمہ ثقافت کیوں ہے؟ لیکن اس کے باوجود جماری جن انڈسٹریز کی مصنوعات کی بیرون ملک مانگ ہے' اس میں فلم انڈسٹری بھی شامل ہے۔ ہماری ایک مشہور اداکارہ کو ہالی وڈ میں چند لائنوں کے سین کی آفر ہوئی تو اس نے کما یہ کردار کرنے سے تو یا کتان میں بحثیت اداکارہ میری جو "ربیو ممیش" ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ڈائر یکٹر نے کہا اس کئے تو کہہ رہا ہوں میہ آپ کے لئے گولڈن چانس ہے۔ سرحال رہا کی اداکاری سے کوئی متاثر ہو نہ ہو اس کی کاری اوا سے سب متاثر ہیں۔ اب تو متاثرین میں ملکہ ترنم نورجہاں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ لیکن جشید ظفر صاحب نے کہا ہے کہ ایا ز راشدی اور ریما دونوں میڈم سے سوری کریں۔ ایک ایسی اداکارہ کی پہلی قلم کے شو کے بعد تقریب کا اہتمام کیا گیا یوری ٹیم نے اپنے تاثرات بیان کئے۔ یروڈیوسر نے ہیروئین سے کما "آپ بھی اپنے کردار کے بارے میں لوگوں کو ہتا نمیں" تو وہ گھبرا کر بولی "کردار کے بارے میں؟" پروڈیو سر نے کما' قلم کے بارے میں اپنا تاثر بیان کر دیں۔" اداکارہ نے کما "میں یہ بھی نہیں کر سکتی۔" تو بروڈیوسر نے کما "تو کما از کم اسٹیج پر آکر سوری تو کر دو۔" کچھ بیمی بات جشیر ظفر صاحب نے کی ہے' لیکن میرا خیال ہے کہ اس سارے معالمے میں انہیں پریثان ہونے کی اتنی ضرورت نہیں' جتنی سنر ایا ز راشدی کو ہونی جا ہے۔

## الزبتھ ٹیلر اور بشیرا ٹیلر

جب سے الزیمے ٹیلر کی آٹھویں شادی کی خبر آئی ہے بیٹرا ٹیلر بہت پریٹان ہے۔ اسے
یہ غصہ ہے کہ الزیمے ٹیلر نے اگر آٹھویں شادی کرنا ہی تھی تو کسی ٹیلر سے کرتی۔ اس
میرادری سے باہر شادی کرکے اچھا شیں کیا۔ ہمارے ہاں تو برادری کا اس قدر خیال
رکھا جاتا ہے کہ میں نے ایک تحریر میں دو تین بار لفظ ہنگامہ ارائیاں لکھ دیا تو میرے
ہمائے ناراض ہو گئے کہ آخر میں ارائیوں کے ساتھ ہی لفظ ہنگامہ کیوں لگاتا ہوں۔
ہنگامہ کشمیریاں کیوں نہیں لکھتا۔ یمی نہیں جب کرتل محمہ خان کی "برم آرائیاں" کی
خبر ان تک پنچی تو انہوں نے کرتل محمہ خان کو اس برم کا رکن بننے کے لئے خط

الزیم ٹیلر ان خواتین میں سے ہیں جن کے خاوند خود کو ان کا سابق شوہر یوں لکھتے ہیں جیسے حنیف رامے خود کو سابق وزیراعلیٰ کہتے ہیں۔ شادی ایک لفظ نہیں پورا جملہ ہے۔ پہلے مغرب میں سوچا جاتا تھا کہ شادیاں اس لئے زیادہ ناکام ہوتی ہیں کہ بیشتر شادی کرنے والوں کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا لیکن الزجھ ٹیلر نے اس کام میں ملکہ حاصل کیا گر پچر بھی ہر شادی سے جو نتیجہ لکلا وہ طلاق ہی ہے۔ بلکہ کہتے ہیں اس نے طلاقیں نیادہ لیس شادیاں کم کیں۔ جب اس کی چوتھی شادی ایڈی فشر سے ہو رہی تھی تو ایڈی فشر کے دوست نے کہا "ایڈی! آج تہماری زندگی کا خوشگوار ترین دن ہے۔" تو ایڈی فشر کے دوست! گر میری شادی آج تہماری زندگی کا خوشگوار ترین دن ہے۔" تو ایڈی کے تو کہ میری شادی کا منطقی انجام بھی طلاق ہوا تو الزبھ ٹیلر نے تو بہ کہ چوتھی شادی نہیں کردں گی' اگر کہہ رہا ہوں۔" اس شادی کا منطقی انجام بھی طلاق ہوا تو الزبھ ٹیلر نے تو بہ کہ چوتھی شادی نہیں کردں گی' اگر کہ بھی تو ایڈی شادی نہیں کردں گی' اگر کہ بھی تو ایڈی فشر سے ہرگز نہ کردں گی۔ پانچویں چھٹی شادی نہیں کردل گی' اگر کی جبی تو ایڈی فشر سے ہرگز نہ کردں گی۔ پانچویں چھٹی شادی رچرڈ برٹن سے کی۔ کی جی تو ایڈی فشر سے ہرگز نہ کردں گی۔ پانچویں چھٹی شادی رچرڈ برٹن سے کی۔ کی جی تو ایڈی قربے ' تو الزجھ کی وجہ؟ تو الزجھ کی بھی نے بوچھا " آپ نے رچرڈ برٹن سے دویا دہ طلاق کیوں لی' اس کی وجہ؟ تو الزجھ

ٹیلر نے کما دویارہ طلاق اس لئے لینا پڑی کہ میں نے اس سے دویارہ شادی کی تھی۔ جب وہ دوبارہ رچرڈ برٹن سے شادی کرنے گلی تو ایک اداکارہ نے دوسری سے کہا "دیکھو الزبتھ اپنے X-Husband سے شادی کر رہی ہے۔" تو دوسری نے کما "مجھے تو نہیں پته تھا که الزبتھ خاوندوں کا حساب حروف حجی میں رکھتی ہے۔" کیکن چھ ماہ بعد ہی جب نوبت طلاق تک پینجی تو الزبتھ نے کہا "تہہیں مجھ جیسی ہوی تبھی نہیں ملے گی۔" تو رچرڈ برٹن نے کما "اس امید یر تو طلاق لے رہا ہوں۔" ساتویں شادی پر الزہھ نے ساتھی ادا کاراؤں کو دعوتی کارڈ بھیجے تو ایک اداکارہ نے مبار کباد کا کارڈ بھیجتے ہوئے کھا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس بار آپ کی شادی میں نہ آ سکوں گی، آئندہ مجھی ایبا نہ ہو گا۔ ایک اداکارہ نے اپنے خاوند کو کمہ دیا کہ میں الزبتھ کی شادی کی تقریب میں نہیں جاؤں گی، مجھے شرم آتی ہے۔ ایسی تقریبات کے سلسلے میں کئی بار اس کے ہاں گئی ہوں اور خود اسے ایک بار بھی نہیں بلا سکی۔ الزیتھ کی آٹھویں شادی لاری فور ٹینسکی سے ہو رہی ہے جو پہلے لاری چلایا کرتا تھا۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ وہ جب ڈرائیور تھا تب بھی حادثے کر دیا کرتا تھا۔ الزبتھ ٹیلر نے اس شادی کو آخری شادی قرار دیا۔ صحیح کما ہے کیونکہ یہ لاری فورٹینسکی کی

آ فری شادی ہی ہو گ۔

الزیھ ٹیلر کے فن اداکاری پر تو ہمارے فلمی نقاد ہی رائے دے کتے ہیں۔ ایک ایسے نقاد

اگریزی فلم فیسٹیول میں شرکت کے لئے گئے تو ساتھ والے سے پوچھا "کیا NOSMO KING ان کا بہت بڑا اداکار ہے ہر طرف اسی کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔" تو ساتھ والے نے

ان کا بہت بڑا اداکار ہے ہر طرف اسی کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔" تو ساتھ والے نے

کما "پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اداکاروں کا کوئی نیادہ پتہ نہیں اور دوسری بات یہ

ہم کی بات تو یہ ہے کہ مجھے اداکاروں کا کوئی نیادہ پتہ نہیں اور دوسری بات یہ

ہم میں یا دداشت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو کو اپنی عمر بھی بھول جاتی ہے۔ اس سے

پوچھو کہ شادی کا Tense کیا ہے تو کیے گی عمر کئی سال بعد آتا ہے۔ جبکہ ہالی وڈ

کی اداکارائیں تو اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ اکثر خاوند کو ہنی مون پر اکیلا ہی جانا پڑتا ہے۔ اس آٹھویں شادی سے پہلے ایک فلم پروڈیوسر الزبتھ میں دلچیں لے رہا تھا۔ اسے ایک دوست نے مشورہ بھی دیا کہ اگر آپ الزیتھ کی توجہ چاہتے ہیں تو اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس نے کما "اس لئے نہیں کر رہا کہ میں اس کی توجہ جاہتا ہوں۔" اس سے یوچھو کہ آپ نے اداکارہ بننے کے لئے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ و کے گ "سب سے پہلے میں نے صبح گیارہ بجے تک سوئے رہنے کی پریکش کی-" تو سرحال ا تنی کہنہ مثق ادا کارہ ہونے کے باوجود کوئی سین ریسرسل کے بغیر نہیں کرتی۔ اس نے تو تبھی شادی تک بغیر ریسرسل کے نہیں گ۔ اداکاراؤں کی شادیاں اکثر ناکام رہتی ہیں۔ طلا نکہ وہ جتنی ایکٹنگ فلم کو کامیاب کرنے کے لئے کرتی ہیں اس سے آدھی گھر میں کریں تو ازدواجی زندگی سیرہٹ ہو سکتی ہے۔ یوں بھی نکاح نامے یر دستخط کرنا دراصل زندگی کی طویل ترین فلم میں اداکاری کرنے کا کنٹریکٹ سائن کرنا ہی تو ہے۔ ثلید ای لئے ٹائمز کے مارچ 1986ء کے شارے میں سنر ایڈری شیفرڈ کا خط چھیا کہ میں نے ازدواجی زندگی کے 35 سالوں میں 24 فتم کے رول کئے۔ ان میں باورچن جمعدارتی ' لیڈی شوفر' نوکرانی' دھوین' دائی نرس' ریسیشنٹ نرس' جوتے جیکانے والی لڑکی' درزن' خاتون چوکیدار' کھڑ کیاں صاف کرنے والی' پینٹر' انٹیرئیر' ڈیکوریٹر' مالن' پلمبر' کارپینٹر' سکرٹری' ٹیلیفون لیڈی' لائبرین اور کاریارک اٹینڈنٹ کا رول شامل ہے۔ سو ہو سکتا ہے الزبتھ بھی بار بار شادی دراصل اپنے اداکاری کے شوق کی مجلیل کے لئے کرتی ہو۔ اس کے بیرا صاحب کو چاہیے کہ اس بار تو الزیتھ ٹیلر اور لاری فورٹینسکی کو شادی کر لینے دیں اور امید رکھیں کہ آئندہ وہ برادری سے باہر شادی نہیں کرے گی۔

### • ميئر اور نائن ميئر

ہم لاہور کے لارڈ میئر کے بڑے مداح ہیں۔ گر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس کے مداح ہوتے ہیں لوگ اس کو برا سجھنے لگتے ہیں۔ ہم تو جے بددعا دیں وہ ترقی کر جاتا ہے سو دعا ہی ویتے ہیں۔ ہمیں یہ خبر بھی ای سلطے کی گردی لگتی ہے کہ میئر لاہور نے ککشی چوک سے 35 سال سے چائے کا کھوکھا چلانے والے غریب دوکاندار کا کھوکھا اپنے کی عزیز کے خاطر اٹھوا دیا۔ ایک خاوند نے اپنی یوی پر الزام لگایا کہ تم نے میری جیب سے سو کا نوٹ نکلا ہے۔ تو یوی نے کہا "پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہاری جیب میں سو کا نوٹ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تمہاری جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا اور تیمری بات یہ کہ جمال تم نے نوٹ رکھا تھا وہاں سے جیب میں ہوئی تھی۔" سو صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میئر لاہور خواجہ ریاض محمود نے کھوکھا گروایا ہی نہیں۔

سب جانتے ہیں کہ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی دکان بند کروائیں۔ کیونکہ کھانا ان کی کمزوری ہے جو طاقت کا باعث ہے۔ اگر انہوں نے کھوکھا اٹھوایا ہے تو وہ کھوکھا کابوں اور رسالوں کا ہو گا کیونکہ ایک یہی دکان ہے جہاں انہوں نے کبھی نہیں جانا ہوتا اور تیمری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے چائے کا کھوکھا اٹھوایا ہے تو آپ کو پتہ ہے چائے بینا صحت کے لئے اور خواجہ صاحب نے آج تک کی کا لحاظ نہ کیا ہو پچر بھی صحت کا لحاظ بیشہ کیا۔ سو ممکن ہے وہ عوام کی صحت بہتر بنانے کے لئے چائے کی جگہ لی کی دکان کھلوانا چاہتے ہوں۔ ہر لیے ک دکان بھی ہو کتی ہے کیونکہ ان کا کھلا چیلئے اخبار میں چھپا ہے کہ جھے سے اچھا ہریہ کوئی نہیں پکا سکتا۔ ویے اتنا تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان سے اچھا ہریہ کوئی نہیں پکا سکتا۔ ویے اتنا تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان سے اچھا ہریہ کوئی نہیں کھا سکتا چائے تو زیادہ اگریز بی پیتے ہیں۔ اداکارہ روحی بانو نے کہا ہے "مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگری اتنی چائے بیتے ہیں۔ اداکارہ روحی بانو نے کہا ہے "مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگری اتنی چائے

کیوں پیتے ہیں؟ میں نے ان کی کافی ہی لی ہے۔ کافی وہ مشروب ہے جو تھوڑی بھی کافی ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں کافی اتنی پی شیں جاتی جتنا سی جاتی ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ٹی اس قدر پند کرتی ہیں کہ بازاروں میں ٹی شرٹیس پین کر پھرتے ہیں مگر چینی تک جائے کو بیہ مقام دیتے ہیں کہ اسے بیوی بچوں کے سامنے نہیں پیتے اکثر باہر جا کر پہتے ہیں۔ پھر کئی کی بیہ ادا خواجہ ریاض محمود صاحب سے زیادہ کے بیند ہو گی کہ اسے کب میں نہیں جگ میں پہتے ہیں اور جگ بھی یورے جگ جتنا۔ بچین میں ہم سوچتے اگر شام کا صدر ہوتا ہے تو صبح کا بھی ہوتا ہو گا۔ نائٹ میئر ہوتا ہے تو ڈے میئر بھی ہو گا۔ گر اب پہ چلا کہ ایک ہی میئر کافی ہوتا ہے۔ خواجہ ریاض محمود برے ریاض کے بعد بلدیہ عظمیٰ لاہور کے میئر ہے۔ اگرچہ عام شری کے لئے بلدیہ عظمٰی میں یہی چارم ہے کہ اس میں عظمٰی بھی ہے کھر بھی جب سے وہ میر بے ہیں لاہوری بہت خوش ہیں۔ ایسے ہی امجد حسین کو گلوکاری پر برائیڈ آف برفارمنس ملا تو میرا باتھ روم ننگر دوست بہت خوش ہوا۔ میں نے وجہ یوچھی تو بولا "اس حساب سے تو اگلے سال میری باری ہے۔" خواجہ ریاض محمود صاحب بچپن میں بھی بچے تھے۔ ایک دن سکول سے گھر آئے تو زخمی تھے۔ گھر والوں نے پوچھا' کیا ہوا؟ بولے "میں ایک چھوٹے یے کو ایک برے یے کی مار سے بچا رہا تھا۔" تو گھر والوں نے کہا "بیہ تو بردی بہادری کا کام کیا' مگر وہ چھوٹا بچہ کون تھا؟" کما "میں" ----- ان سے پوچھو بڑھائی میں گمرور تھے؟ تو کہتے ہاں! میں مالی طور پر پڑھائی میں کمزور تھا۔ سکول جا کر انہیں بہت خوشی ہوتی اور بیہ خوشی اس وقت ہوتی جب سکول کی گھنٹی بجتی۔ سائنس سے دلچپی تھی۔ ایک بار استاد نے کہا "قانون کشش ثقل کی وجہ سے ہم زمین پر ٹھیرے ہوئے ہیں۔" موصوف نے یوچھا "جب کشش ثقل کا قانون دریافت نہیں ہوا تھا تب لوگ زمین پر کیے ٹھرتے تھے؟" بچین امر تسر میں گزرا' گھڑی ان کے پاس بیٹھ جائیں تو اس بات کا یقین بھی ہو جا تا ہے۔

افرا تفريح

صحت کے معاملے میں محکمہ صحت کے بندے ہیں بلکہ یورا محکمہ صحت ہیں۔ ان کو کوئی برے یائے کا میئر کمہ دے تو کہیں گے، غلط! مجھے چھوٹے یائے نیادہ بیند ہیں۔ تمیں سال سے ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں' ہر وقت ڈھائی من وزن اٹھائے پھرتے ہیں کیونکہ اتا ى ان كا وزن ہے اس لئے چل رہے ہوں تو لگتا ہے وزنی چز اٹھائے چل رہے ہیں۔ ادھر ادھر یوں وکھتے ہیں جیسے کسی کو دمکھ رہے ہوں' طالا تکہ خود کو دمکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوست انہیں گوگا پہلوان کہتے ہیں۔ کسی میٹنگ میں بھی جا رہے ہوں تو لگتا ہے اکھاڑے جا رہے ہیں۔ اکھاڑے جائیں تو اسے بھی اکھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ گھوڑے یر بیٹھنے کا شوق تھا طلا نکہ وزن اتنا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ جائیں تو گھوڑا بیٹھ جائے۔ سو اپنی بارات کار پر گئی تو بھائی کی بارات میں گھوڑے پر بیٹھنے کا شوق یورا کیا۔ پنجابی نہ مجی بول رہے ہوں تو لگتا ہے بول رہے ہیں۔ جوائث فیلی سٹم کو جائث فیلی سٹم کتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے درخواست کھی اور اس پر دستخط کرنا بھول گئے۔ اگلے دن اس ہر ناراض ہوتے رہے کہ یہ درخواست پت نہیں کس نے یہاں رکھی ہے ، عجیب لوگ ہیں دستخط بھی نہیں کرتے۔

خواجہ ریاض محمود کچھ بھی کر سکتے ہیں گر کھانے پینے میں کی نہیں کر سکتے۔ ہو یہ کیے ہو سکتا ہے کہ وہ کھوکھا اٹھوا دیں۔ دکاندار کو چاہیے کہ وہ فورا" چائے بند کرکے وہاں دبی لی شرورت پڑتی رہتی ہے کیونکہ انہیں دبی لی شرورت پڑتی رہتی ہے کیونکہ انہیں روز تقریبات پر جانا ہوتا ہے اور جس تقریب میں سوئیں نہ اس کے منتظمین پریثان ہو جاتے ہیں کہ خواجہ صاحب کو ہماری تقریب ذرا پند نہیں آ رہی۔

# محترمہ آئی ہے آئی کو طلاق

مجھے تعریف کرنا ہیشہ بڑا مشکل لگا ہے۔ سکول میں جب ماسر صاحب مجھے کہتے کہ ایٹم یا مالیکیول کی تعریف کرو تو میں چپ ہو جاتا۔ اب بھی کسی دوست یا سیاست دان کی تعریف کرنا ہو تو ایسے ہی کرتا ہوں۔ سو میں طلاق کی تعریف تو نہیں کر سکتا' انتا چہ ہے کہ ایک شخص وکیل کے پاس گیا۔ "میں جانتا چاہتا ہوں کہ کیا میں طلاق دے سکتا ہوں؟" "کیا آپ شادی شدہ ہیں؟"

"تو آپ دے کتے ہیں۔"

اس لحاظ ہے قاضی تحیین احمہ صاحب محرّمہ آئی ہے آئی کو طلاق دینے میں حق بجانب ہیں۔ علا نکہ آئی ہے آئی میں اور کوئی خوبی ہو نہ ہو یہ ضرور ہے کہ آپ ایک بار اس کا نام لیں تو دو بار "آئی" کی آواز دیتی ہے۔ یمی نہیں جب کوئی خاوند کی یوی کو پکارتا ہے تو وہ آگے ہے یمی کہتی ہے "آئی جی آئی" قاضی صاحب نے طلاق دینے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، پہلے ہمیں کوئی اور آئی جی آئی جی آئی وکھائی گئی اور ساتھ کوئی اور "ٹور" دی گئے۔ یہ اصلی آئی ہے آئی نہیں۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک وہ اسے تین طلاقیں نہیں دے چکے ورنہ قوم تو ابھی اداکارہ بندیا کے مسلے نے فارغ نہیں ہوئی اے ایک اور طلالہ طلال کر دیتا۔ بندی تری حق بری ترق کی ہے۔ جس کے پاس پہلے ایک کوخی تھی اس یاسی قیام پاکستان کے بعد سے ہم نے بری ترق کی ہے۔ جس کے پاس پہلے ایک کوخی تھی اس یاسی پارٹیوں کا رہا۔ مولانا مفتی محمود صاحب ایک جمیعت علاء اسلام چھوڑ کر گئے تو مولانا نیا وارطان صاحب نے بری مشکلوں ہے دو کیں۔ مولانا شاہ احمہ نورانی صاحب نے بری مشکلوں ہے دو کیں۔ مولانا شاہ احمہ نورانی صاحب نے بری مشکلوں ہے دو کیں۔ مولانا شاہ احمہ نورانی صاحب نے بری مشکلوں سے دو کیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے دون

رات ایک کرکے ایک جمیعت علاء پاکتان سے دو بنائیں لیکن جماعت اسلای ترقی نہ کر سکی' ابھی تک ایک ہی ہے۔ سب سے زیادہ ترقی مسلم لیگ نے کی۔ سو اتنی مسلم لیگ نے کی۔ سو اتنی مسلم لیگ یں ارکیٹ میں آ گئیں کہ اعلان کرنا پڑا کہ نقالوں سے بچئے۔ مسلم لیگ میں لیتے وقت پہلے تعلی کر لیں کہ اس میں پیر پگاٹہ صاحب ہیں۔ اگر ہیں تو یمی اصلی مسلم لیگ ہی کا اردو ترجمہ لیگ ہے۔ بیر صاحب تو فرماتے ہیں جماعت اسلامی دراصل مسلم لیگ ہی کا اردو ترجمہ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جماعت میں ایک امیر ہوتا ہے اور مسلم لیگ میں کئی امیر ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جماعت کی امارت میں تیمرے نمبر پر آئے ہیں' ان میں ایک نمبر سید مولانا مودودی تھے۔

قاضی حبین احمد صاحب نے جب آنکھ کھول تو والدہ کو مصلہ پر اور والد کو وضو کرتے پایا۔ سو سمجھ گھر میں نہیں مسجد میں پیرا ہوئے ہیں۔ والد نے گھر کو مسجد بنایا تو انہوں نے مسجد کو گھر بنا لیا۔ 1970ء میں جماعت اسلامی کے نظم میں صبط ہوئے۔ مجاہد آدمی ہیں' ہاتھ بھی ملا رہے ہوں تو لگتا ہے کہ ہتھ جوڑی کر رہے ہیں۔ کار سے یوں نکلتے ہیں جیسے موریع سے نکلے ہوں۔ مولانا مودودی تو چھڑی بھی ہاتھ میں یوں پکڑتے جیسے تلم پکڑا ہوا ہو۔ جبکہ قاضی صاحب تلم بھی یوں پکڑتے ہیں جیسے چھڑی پکڑی ہو۔ ہر کام رضائے اللی کے لئے کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تو لوگ فوت بھی قضائے اللی سے نہیں رضائے الی سے ہوتے ہیں۔ جغرافیہ میں ایم اے کیا اس کئے تاریخ سے زیادہ جغرافیہ پر نظر رکھتے ہیں۔ شاید اس کئے بھارتی حکومت اتنی ہو کھلا کھی ہیدکہ ایک بھارتی وزیر سے غیر ملکی صحافی نے پوچھا کہ اگر آپ اس فوج سے تشمیر کے حالات پر قابو نہ یا سکے تو؟ ----- وزیر نے کما "تو ہم اور فوج بھیج دیں گے۔" صحافی نے پوچھا "اگر اس فوج سے بھی حالات قابو میں نہ آئے تو؟" بھارتی وزیر نے کما "تو ہم اپنی نیوی بھیج دیں گے۔"

قاضی حین احمد صاحب اکثر دوروں کی حالت میں رہتے ہیں۔ ایکے بیان پڑھ کر اس بات

کا یقین ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک خاتون اپنے خاوند سے بہت نگ تھی' اس نے کہا میری تو اللہ سے یمی دعا ہے کہ یا تو تم مر جاؤیا میں یوہ ہو جاؤں۔ سو قاضی صاحب نے تا نہ تا نہ یہ کہا ہے کہ آئی جے آئی کو تہیں چھوڑیں گے' نواز شریف سے اسے چھڑواکیں گے۔ یوں بھی آئی جے آئی پر زیادہ حق جماعت اسلامی کا بنتا ہے کیونکہ آئی جے آئی میں دراصل آئی جماعت اسلامی کا مخفف ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو ہمیں پتہ نہیں یہ ضرور پتہ ہے کہ قاضی حیین احمد صاحب کے نام کے ہی نہیں کام ہمیں بہتہ نہیں اور میاں نواز شریف صاحب نام کے ہی نہیں کام کے میاں بھی

000

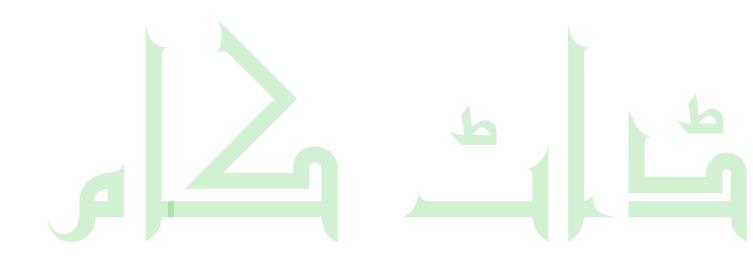

## اشتمار برائے ضرورت آقا

لیجئے صاحب! اب تک ہم اشتمار برائے ضرورت نوکر ہی پڑھتے رہے ہیں' پہلی بار ایک صاحب نے ہمیں اشتہار برائے ضرورت آقا بھجوایا ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ وہ ایماندار' محب وطن اور بکنے والاً نہ ہو۔ سپورٹ بھی کریں گے۔ عمر اور تعلیم کی قید نہیں البتہ پہلے انٹرویو یاس کرنا ضروری ہو گا۔

ا فرا تفریح

پہلے تو ہم سمجھ کہ بیر کسی آقا نامی شخص کی ضرورت کا اشتمار ہے اور ساتھ اس کی شناختی علامات درج کی گئی ہیں لیکن یہ بڑھ کر اس کے لئے عمر اور تعلیم کی پابندی نیں تو جارا ماتھا ٹھنکا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور سیاست دانوں کے بارے میں ہے۔ کیونکہ جارے ہاں وہی ہیں جو عمر اور تعلیم کی قید سے آزاد ہیں اور ہوتے بھی جارے آقا ہں کچھ سابقہ باقی آئندہ۔ ویسے بھی آج کل بلدیاتی الیکشنوں کی آمد آمد ہے' ہو سکتا ہے یہ اشتمار اس کئے دیا گیا ہو کہ امیدوار کلک لینے کے لئے درخواسیں دیں پھر ساتھ سپورٹ کا لالچ بھی ہے اور ہمارے ہاں لوگ اپنے بیوی بچوں کو سپورٹ کرنے کے ساتھ اگر کسی اور کی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں۔ بسرحال ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگوں نے آقاؤں میں بھی کچھ خوبیاں ہونے کی ڈیمانڈ شروع کر دی ہے ورنہ ہمارے ہاں آقاؤں میں صرف کیی خوبی ہوتی کہ وہ آقا ہوتے۔ ہم تو بازار سے فتیض کا کپڑا کیتے وقت اس کی کوالٹی کی جنتی پر کھ کرتے ہیں اس سے آدھی بھی اپنا آقا چنتے وقت نہیں کرتے۔ ہم تو پیہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس یر "میڈ ان" کی مہر کماں کی ہے؟

ساست دان عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور ہارے 73 فصد عوام ان پڑھ ہیں سو ان كى نمائندگى كرنے كے لئے ايسے عى سياستدان ہونے چاہئيں۔ شايد اسى لئے اشتمار ميں ان کی تعلیم غیر ضروری قرار دی گئی ہے۔ اگرچہ جارے ہاں بے روزگار ہونے کے

کئے بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے' یہاں تک کہ سندھ میں جب تک بندہ گر یجوایٹ نہ ہو تب تک بندہ گر یجوایٹ نہ ہو تب تک ڈاکو شیں بن سکتا۔ البتہ پڑھا لکھ نہ سکے تو اس کے لئے ہی سکوپ میں مات سکوپ مات کے کہ وہ وزیر مثیر بن جائے۔

برنارڈ شانے سیاست دان بننے کی واحد صلاحیت بیہ بتائی ہے کہ وہ کچھ نہ جانتا ہو مگر یہ مجھے کہ وہ سب جانتا ہے۔ للی ٹولین نے کہا ہے کہ امریکہ میں 98 فیصد لوگ محنتی' ایماندار اور مهذب ہیں اور باقی دو فیصد جو اس معیار پر پورے نہیں اترتے اداکاری شروع کر دیتے ہیں جو اچھے اوا کار نکلیں وہ الیکن جیت جاتے ہیں۔ شاید اس کئے اوا کار بھی سیاست میں آ رہے ہیں۔ اواکار سید کمال نے کما تھا کہ میں پیدائش سیاست وان ہوں کہ جو وعدہ کرتا ہوں بورا کرتا ہوں اور میں نے ایک بار والد سے وعدہ کیا کہ کاش کو تبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا سو ہمیشہ وستانے پین کر تاش کھیلا۔ سیاست وان خود فیمتی ہوں نہ ہوں ان کا ذہن بڑا فیمتی ہو تا ہے ایک بار دماغ ٹرانسپلانٹ کرنا تھا۔ دماغ کی مختلف قیمتیں بتائی گئیں تو سب سے منگا دماغ سیاست دان کا نکلا اور سب سے ستا سائنس دان کا۔ کسی نے ڈاکٹر سے اس کی وجہ یوچھی تو اس نے کما سائنس دان کا دماغ تو استعال شدہ ہوتا ہے جبکہ ساست دان کا ویسے کا ویبا فریش۔ کتے ہیں ایک تھنجص کو بڑی فکر تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کیا ہے گا؟ وہ ماہر نفسیات کے پاس گیا جس نے کہا "ایک کمرے میں سیب' کتاب اور نوٹ رکھ دو۔ اگر بچہ سیب اٹھا لے تو بیر زراعت کے شعبے میں جائے گا۔ اگر کتاب اٹھا لی تو لکھنے پڑھنے میں اور اگر نوٹ اٹھا لیا تو تجارت پند کرے گا۔" اس شخص نے ایبا ہی کیا سب چزیں كرے ميں ركھيں اور نچ كو اندر بھيج كر سوراخ سے ديكھنے لگا۔ نچ نے اندر داخل ہوتے ہی نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھا۔ کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے سیب کھانے لگا۔ وہ شخص بھاگا بھاگا ماہر نفسیات کے پاس گیا اور بتایا کہ بیہ واقعہ ہوا ہے۔ ماہر نفیات نے کما' اس میں پریثانی کی کونبی بات ہے بچہ بڑا ہو کر سیاست وان بے گا۔

ساست دان پلک پرایرٹی ہوتے ہیں شاید اس کئے اب اس پرایرٹی کے ڈیلر بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ بہرحال ہاورڈ امریکی صدر ایک بار اپنے گھر میں کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے کوئی بد تمیزی کی- سز ہاورڈ نے کما «مخم اسے اس بد تمیزی یر سزا کیوں نہیں دیتے؟" ہاورڈ نے کہا "اگر اس نے یہ بات مجھے ایک باپ سمجھ کر کی ہے تا میں اسے سزا ضرور دوں گا اور اگر امریکہ کا صدر سمجھ کر کہا ہے تو لیہ اس کا حق ہے۔" سیاست دان پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے "ضرورت برائے آقا" کا اشتمار اس پرایرٹی کے لین دین کا اشتمار ہے۔ لیکن اس میں انٹرویو پاس کرنے کی شرط کی سمجھ نہیں آئی۔ کیونکہ انٹرویو تو سیاست دانوں کا مشغلہ ہے جس ہفتے نہ دیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ گر اشتمار میں انٹرویو "یاس" کرنا لکھا ہے۔ جس سے لگتا ہے یہ کوئی امتحانی قشم کا انٹرویو ہو گا۔ ایک ایسے ہی امتحان میں امیدوار کو تمام سوالوں کے جواب لکھ کر دیئے گئے۔ پھر پوچھا گیا "بتائیں! جارج واشنگٹن کب پیدا ہوا؟" امیدوار کوئی جواب نے دے سکا تو ممتحن نے کہا "آپ نے پڑھا نہیں جارج واشگشن ك ساتھ 1732ء كھا ہوا تھا۔" تو اس نے كما "اچھا! ميں سمجھا يد ان كا فون نمبر ہے۔" سو اس انٹرویو میں ایسے سوال یوچھنے بڑیں گے: ہفتے کے روز کونیا دن ہوتا ہے؟ ا كبر جايوں كا بينا تھا' آپ بتائيں ان دونوں ميں باپ كون تھا؟ تحریک یا کتان کا ایک کارکن سات بار جیل گیا۔ بتائیں وہ کونی بار جیل میں تھا جب ای کا انقال ہوا؟

ایک ایسے بی امیدوار نے انٹرویو میں سو میں سے 105 نمبر لئے تو کسی نے ممتحن سے پوچھا "یہ کیسے ممکن ہے؟" تو ممتحن نے کما "انہوں نے ہر سوال کا جواب ٹھیک دیا۔ اور ایک ان کے پاس ایسا جواب بھی تھا جس کا ہمارے پاس سوال نہ تھا۔"

#### ا فرا تفریح

### • دولت اور ایک لت

علم دولت ہے تو نقل ایک لت۔ اور جس طرح جارا محکمہ تعلیم چل رہا ہے اس سے یقین ہو جاتا ہے یہ ایک لت پر چل رہا ہے۔ نقل ختم کرنے کے لئے کئی طریقے استعال كئے گئے گر وہ سب طريقے نقل ہو كر ختم ہو گئے۔ ليكن وزير تعليم عثان ابراہيم صاحب نے تو کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے صرف ایک اخباری بیان سے 50 فیصد نقل کم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نویں اور گیارہویں کے بورڈ کے امتحان نہیں ہوں گے یوں پہلے بورڈ کو ایک سال میں آٹھ امتحان لینے بڑتے اب صرف جار لیا کرے گا۔ آپ اس سے کچھ بھی مطلب نکالیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سب انہوں نے نقل کم کرنے کے لئے کیا ہے کہ پہلے آٹھ امتحانوں میں نقل ہوتی تھی اب صرف چار میں ہوا کرے گی۔ یوں نقل فوری طور پر کم ہو کر آدھی رہ گئی ہے۔ ویسے تو نقل وہاں بھی ہوتی ہے جہاں اصل بھی نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں ہالی وڈ کے سکول کے طلبہ کو امتحان میں کہا گیا کہ اپنے والدیر مضمون لکھیں تو ساٹھ میں سے تمیں طلبہ کو نقل کرنا بڑی۔ ہارے ہاں تو کہتے ہیں کہ نقل کے لئے عقل چاہیے سو جو نقل نہیں کرتا دراصل وہ عقل نہیں کرتا۔ ایک زمانہ تھا کہ ماسر کئی ماہ پہلے ہی امتحان کی تیاریاں شروع کروا دیتے۔ ایک بار ہارے ممل کے ٹیچر خوشی محمہ صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میچ پر مضمون آئے گا۔ سو انہوں نے ہمیں "کبڈی میچ" را دیا اور بتایا کہ جو بھی آئے اسے ہی تھوڑا سا بدل کر لکھ دینا لیکن امتحان میں مضمون آ گیا "ہوائی جماز کا سفر" ہمارے ساتھی نے جو مضمون لکھا وہ کچھ یوں تھا ----- جماز ہوا میں اڑ رہا تھا میں نے شیشے سے باہر دیکھا تو گراؤنڈ نظر آئی اس میں کبڈی کا میچ ہو رہا تھا ----- اور آگے موصوف نے سارا کبٹری کا میچ لکھ دیا۔ مگر اب تو یہ حال

ہے کہ چھٹی کلاس کے طالب علم نے امتحان میں کتے پر مضمون لکھا تو ممتحن نے دیکھ کر کہا "تمہارا مضمون ہو بہو اگلے لڑکے سے کیوں ملتا ہے؟" تو لڑکے نے کہا "سر! اس نے بھی اسے کتے کے بارے میں لکھا ہے جس کے بارے میں لکھا ہونے کی وجہ؟"

ا فرا تفریح

یارن گرتم تو بیار نہیں ہوئے تھے۔

میں تو بیار نہیں تھا گر میرے آگے جو لڑکا بیٹھتا ہے وہ تو بیار ہوا تھا۔
ولیے نقل کا جتنا بھی غلط استعال کیا ہے اساتذہ نے کیا ہے لکھتے ہیں "نقل و حمل"
آپ خود ہی بتاکیں بھلا حمل کا نقل کے ساتھ تعلق؟ ۔۔۔۔۔ پھر نقل مکانی محاورہ بنایا جس سے مراد ہے ایک مکان سے نکل کر دوسرے میں بسنا پھر یہ نقل مکانی تو نہ ہوا' نکل مکانی ہوا۔ بسرطال انمی کی وجہ سے اب سندیں تعلیمی اخراجات کی رسیدیں بن کے رہ گئی ہیں اور کالج یونیورسٹیاں اس لئے کہ لوگوں کو جمالت کی تلاش میں مارا مارا نہ پھرنا پڑے۔ ہورڈ یونیورٹی کے سابق صدر ڈیرک ہوک نے کما تھا کہ اگر تعلیم مہنگی ہو جائے تو جمالت ستی پڑتی ہے۔

جب ہم پڑھتے تھے تو نقل کرنے کے باوجود ہمارے نمبر سب سے زیادہ ہوتے۔ جی ہاں!

فیل ہونے والوں میں سب سے زیادہ نمبر ہمارے ہی ہوتے۔ ہمارے ایک کلاس فیلو کو
ماسر صاحب نے نقل کرتے پکڑ لیا۔ پوچھا "نقل کیوں مار رہے تھے؟" کما "نقل ختم
کرنے کے لئے اسے مارنا ضروری ہے۔" ایسے ہی ایک طالب علم سے استاد نے کما "میں
نے نقل لگائی ۔۔۔۔۔ جملہ درست کرو۔" تو اس نے اس کی یوں درسی کی "میں نے
نقل شیں لگائی۔" ہرحال اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ لگتا ہے ایکے سال سے جو لڑے
امتحان میں نقل نہیں کریں گے ان کے خلاف ممتحن کیس بنا ویا کریں گے کیونکہ یونیورٹی
لاء کے مطابق جو امتحان عملے کے لئے مشکلات پیرا کرے اس کے خلاف کیس بن سکتا

ہ اور نقل نہ کرنے والے کی وجہ سے امتحانی عملے کے لئے مالی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔
ہمارے وزیر تعلیم گوجرانوالہ کے زیر تعلیم ہیں ای لئے گوجرانوالہ ہورڈ کی اس سال کارکردگی

لاد استان میں سب سے نکمی رہی۔ جس کی وجہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں
نے اپنے علاقے پر توجہ نہیں دی۔ حالا نکہ وجہ یہ ہو گی کہ توجہ دی۔ ہمارے ایک شاعر
دوست ہار بار اگریزی میں فیل ہو جاتے۔ اس بار ملے تو کما "اس بار میں اگریزی میں
فیل نہیں ہوا۔" پوچھا "کسے ممکن ہوا؟" فرمایا "میں نے اگریزی کا امتحان دیا ہی نہیں
قا۔" سو صاحب ہمارا تو عثان ابراہیم کو یمی مشورہ ہے کہ وہ نقل کو مستقل ختم کرنے
امتحان ہوں گے نہ نقل ہو گی۔ سنٹر بھی نہیں بکیں گے اور اساتذہ کو بھی مرغا بنا
امتحان ہوں گے نہ نقل ہو گی۔ سنٹر بھی نہیں بکیں گے اور اساتذہ کو بھی مرغا بنا

000

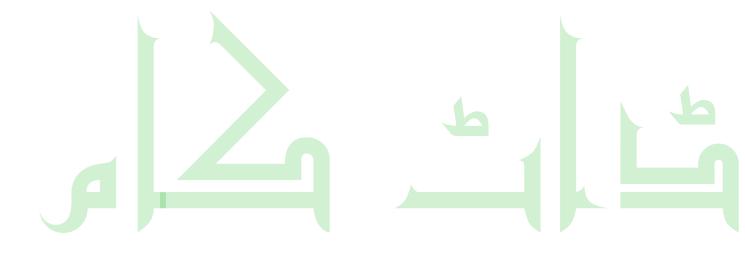

## • قوالي فائيدُ غلو گار

المل لندن کی بد ذوقی کے تو ہم ای دن قائل ہو گئے تھے جب اداکارہ انجمن پر وہال ایک گانا کچرائز ہو رہا تھا تو ایک صاحب شوشک دیکھ کر نکلے تو دوسرے نے پوچھا "کیا ہو رہا ہے' بڑا رش ہے۔" تو وہ بولا "ربیلنگ ہو رہی ہے۔" کی نہیں ورزش کے ایک رسالے نے بحثیت اتھلیٹ ان کا انٹرویو بھی کرنا چاہا اور اب انہوں نے لاؤنڈز سکوائر لندن میں پاکتانی ہائی کمیشن کی عمارت میں ہمارے کوالیفائیڈ بلکہ قوالی فائیڈ قوال فرید صابری کے فن کے مظاہرے کو احتجاجی مظاہرہ سمجھ کر ہنتظمین کو اسے فورا" بند کرنے صابری کے فن کے مظاہرے کو احتجاجی مظاہرہ سمجھ کر ہنتظمین کو اسے فورا" بند کرنے کا تھم دیا۔ جب ہائی کمیشن کے حکام نے پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو پولیس آفیسر نے کہا کہ آس پاس بسے والے لوگوں کو مسلسل شکایت تھی کہ شور و غل کی وجہ سے ان کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں۔ یوں پولیس کی بار بار مداخلت سے پاکستان کلچرل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے والی بیہ قوالی کی تقریب ادھوری چھوڑنا پڑی۔ باکستان کلچرل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے والی بیہ قوالی کی تقریب ادھوری چھوڑنا پڑی۔ شاید ای لئے ہمارے ہاں قوالی ہوتی ہی مزاروں پر ہے کہ وہاں کوئی اٹھ کر یوں احتجائ نہیں کریا۔

قوالی وہ گیت ہے جس میں بہت مل کر یوں گاتے ہیں کہ کی ایک کو بھی نہیں گانے دیتے۔ اس میں تالیاں بھی غنے والے نہیں گانے والے خود بی بجاتے ہیں۔ قوال بار بار تان لگانے کے لئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں' عالا تکہ یہ کام بھی غنے والوں کا ہے۔ غلام فرید صابری ہمارے بڑے صابر قوال ہیں جنہیں سامنے سے دیکھو تو لگتا ہے گا رہی ہیں۔ اگرچہ نفرت فتح علی خان کی گا رہی ہیں۔ اگرچہ نفرت فتح علی خان کی طرح وہ استے بڑے تو نہیں ہیں کہ ایک بار نفرت فتح علی خان ایکے سڑک پر جا رہے تھے ایک رکٹے کو روکا' کہا "واتا صاحب چلنا ہے' کتنے پسے لو گے؟" اس نے کہا "چالیس تھے ایک رکٹے کو روکا' کہا "واتا صاحب چلنا ہے' کتنے پسے لو گے؟" اس نے کہا "چالیس روپے شارت فتح علی خان ایک پھرے دوپے " نفرت فتح علی خان نے کہا "ہیں روپے بنتے ہیں۔ " تو رکٹے والا بولا "ایک پھرے

کے ہیں ہی بنتے ہیں گر مجھے تو دو پھیرے کرنے بڑیں گے۔" کہتے ہیں موسیقی پیدا کرنا دراصل بچہ پیدا کرنا ہے اور فرید صابری کو آپ گاتے دیکھ لیں تو اس بات کا لیمین بھی ہو جاتا ہے۔ وہ تو دور بیٹھے ہوں تو لگتا ہے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہم ہیں کے کھڑے ہوں تو لگتا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کسی تقریب میں بیٹھ جائیں تو لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے بغیر بتلائے ہی چلا گیا۔ آواز ایس کہ صابری صاحب لندن سے یا کتان فون کر رہے ہوں تو سننے والا کیے گا فون بند کر دیں۔ آپ کی آواز سنائی وے رہی ہے۔ ہر منٹ بعد بہ آواز بلند "اللہ" کہتے تو آخر دلدار بھٹی نے کہ دیا کہ صابری صاحب اللہ کو اتا یاد نہ کریں اگر اللہ نے یاد کر لیا تو کہتے ہیں لندن میں وجد کے عالم میں قوالی کر رہے تھے کہ آس پاس والوں نے آواز س کر شمجھا اندر کسی پر تشدد ہو رہا ہے سو انہوں نے پولیس بلا کی اور غلام فرید صابری صاحب کو گاتے دیکھ کر پولیس کو اس کا یقین بھی آگیا۔ سو انہوں نے فرید صابری صاحب کو سامعین کے "چنگل" ہے آزاد کرایا۔ ایے ہی جزل نکا خان صاحب کو ایک مشاعرے میں بلایا گیا۔ سامعین بار بار اٹھ کر شاعر کو مکرر مکرر کہتے۔ نکا خان سے نہ نکا گیا' کھڑے ہو کر کہا "خبردار' کسی نے شاعر کو دوبارہ ننگ کیا تو ---- پہلی بار

ہو مارشش کہتا ہے کہ اگر کوئی بات کہنے کے قابل نہ ہو تو اسے گانے دو۔ 35 قبل مسیح کے ایک دانشور نے کمال کی بات کی ہے کہ تمام گلوکاروں میں یہ خای ہوتی ہے کہ جب وہ دوستوں کے درمیان ہوتے ہیں اور ان سے گانے کے لئے کما جائے تو وہ گاتے نہیں اور جب انہیں گانے کے لئے نہ کما جائے تو وہ چپ نہیں ہوتے۔ ہمارا ایک دوست بھی بچوں کو سلانے کے لئے گاتا ہے اور اب وہ گاتا بند کرتا ہے بچو سو جاتے ہیں۔ خود کو ٹی وی کا آؤٹ طینڈنگ گلوکار کہتا ہے ویسے آؤٹ سے مراد باہر اور طینڈنگ گلوکار کہتا ہے ویسے آؤٹ سے مراد باہر اور طینڈنگ گلوکار کہتا ہے ویسے آؤٹ سے مراد کھڑا ہوتا ہے تو وہ واقعی ٹی وی کا آؤٹ طینڈنگ گلوکار ہی ہے۔ اور طینڈنگ گلوکار نی ہے۔ اور طینڈنگ گلوکار ہی ہے۔ ایک اداکار نے کہا "میری یوی شادی سے پہلے گاتی تھی اب تو یکے ہو گئے ہیں اسے ایک اداکار نے کہا "میری یوی شادی سے پہلے گاتی تھی اب تو یکے ہو گئے ہیں اسے

گانے کیلئے وقت ہی نہیں ملاآ۔" تو دوسرے نے کما "ای لئے تو کہتے ہیں بچے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔" ویسے جب وہ ہال میں گاتی تو 8:30 پر پردہ اٹھتا اور 8:40 پر سامعین اٹھتے۔ اسے ایک گانے پر دو میڈل بھی ملے ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ پوچھا چھوٹا میڈل کس بات پر ملا تو کہنے لگیں "گانا شروع کرنے پر۔" اور بڑا میڈل؟ بولیں "گانا ختم کرنے ہر۔" اور بڑا میڈل؟ بولیں "گانا ختم کرنے ہر۔"

گانا نے کا ہمارے ہاں بڑا شوق ہے۔ گزشتہ دنوں ریڈیو پر فرمائش ہو رہی تھی کہ گوجرانوالہ سے مسز کمال اور مسز خان لاہو رہے مسز اکبر' مسز ریحان' مسز علی اور کئی شہروں سے سے کئی مسز جس گانے کے لئے فرمائش کر رہی تھیں وہ گانا تھا:

"مجھ سے کہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ"

ویے اہل لندن اتنے با ذوق ضرور ہیں کہ چڑے کے دستانے پنے ہوں تو سگریٹ نمیں پیتے اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چڑہ جلنے کی ہو اچھی نمیں لگتی۔ صفائی کا یہ عالم کہ ایک فخص نے دو سرے کو کہا "میری یوی ججھے چھوڑ کر چلی گئی۔" دو سرے نے پوچھا دن کہ بڑ" تو وہ بولا "جب میں نما رہا تھا۔" دو سرے نے کہا "اچھا پھر تو اے اس دن کے لئے کئی سال انتظار کرنا پڑا ہو گا۔" ان کا اپنا میوزک کیا ہو گا جس کے نام میں بھی پاپ آتا ہے۔ بسرطال ان کا گاتا سمجھ میں آئے نہ آئے گانے والی سمجھ میں آئے در آئے گانے والی سمجھ میں ہوتی ہے۔ ان کے گانے ہوتے ہی آٹھول سے سننے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے عظیم گلوکار روسو کے گاتا گانے پر اندوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا کہ جب بھری والوں کے پاس اندوں کا بہت اسٹاک ہو جاتا تو وہ روسو کا شو کرانے کا سوچنے گلتے۔ سو انہوں نے فرید صابری کے ساتھ بھر کیا وہ کوئی نئی روسو کا ضرورت نمیں بلکہ انہیں توائی سانے بو کائی سانے نہیں۔ انہیں اس حرکت پر کوئی سزا دینے کی ضرورت نمیں بلکہ انہیں توائی سانے کی ضرورت ہے۔

### • جو آما تامہ

ابن انشاء جوماً کینے گئے انہیں پند بھی آگیا گر کہا کہ کم کے بعد لوں گا۔ تو دو کاندار نے کما "جناب پہلی کے بعد نہیں ملے گا کیونکہ پہلی سے ساسی سرگرمیوں سے یابندی اٹھائی جا رہی ہے۔" میں اس بات کو لطیفہ ہی سمجھتا اگر آج یہ سروے ربورٹ نہ بڑھ لیتا جس کے مطابق الکشن کے دنوں میں جوتے بہت مکتے ہیں۔ اتنا تو علم تھا کہ جوتے ہاری سیاست میں بہت اہم رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جوتے آنار کر کری اقتدار پر بیٹھتے ہیں اور عوام بھی میں کچھ آتار کر ہمیں کرسی سے آتارتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک جلے میں تقریر کر رہے تھے کہ حاضرین نے جوتے و کھانے شروع كر ديئ - بحثو مرحوم نے كما كه مجھے پتہ ہے جوتے مملكے ہو گئے ہيں' آپ فكر نه کریں۔ کی نہیں پیپلز پارٹی کے تنظیمی اجلاس کے دوران دھینگا مشتی میں ایک مقامی لیڈر کو جوتا لگ گیا تو اس کے ساتھی نے کما "میں قتم کھا کر کمہ سکتا ہوں کہ اس جوتا لگنے میں فلاں کارکن کا ہاتھ تھا۔" تو مقامی لیڈر نے کما "نہیں اس جوتے میں اس کا ہاتھ نہیں یاؤں تھا۔" میاں نواز شریف صاحب جب سانحہ اسلام یورہ کے مقولین کے گھر تعزیت کرنے گئے تو واپسی پر ان کے جوتے غائب تھے۔ چند لمحوں کے لئے وزیراعظم سوچ میں پڑ گئے۔ کی نے پوچھا "کیا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ قوم چور ہو گئی؟" تو دوسرے نے کما "شیں قوم پر تو اتنا اعتاد ہے وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں جو تا ین کر آیا تھا یا نہیں۔" جوما یاؤں کا لباس ہوتا ہے اس کو جوما شلید کہتے ہی اس لئے ہیں کہ ہر کسی نے اسے پاؤں میں جوت رکھا ہوتا ہے اے Boot بھی کہتے ہیں۔ Boat پر ندی پار کی جاتی ہے اور Boot یر فظکی یار کی جاتی ہے۔

جوتے کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک تھانے کا ذکر نہ ہو' کیونکہ یمی

وہ جگہ ہے جمال جوتا اتنا پہننے کی چیز نہیں سمجھا جاتا جتنا کھانے کی چیز سمجھا جاتا ہے'
وہ اپنے "مہمانوں" کی ای سے "تواضع" کرتے ہیں۔ ایک ہخض جوتا خرید کر لایا گر
اگلے ہی دن واپس کرنے پہنچ گیا۔ دکاندار نے وجہ پوچی تو بولا "یہ پولیس شو ہے۔"
پوچھا "کسے؟" کہنے لگا "جب بھی اس میں پاؤں ڈالٹا ہوں تنگ کرنے لگتا ہے۔" مجد
میں جوتے آگے رکھے جائیں تو نماز نہیں ہوتی اور پیچپے رکھے جائیں تو جوتے نہیں ہوتے۔
خواتین کو تو ویسے ہی جوتے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ وہ مرد کو دیکھنا ہی جوتوں سے شروع
کرتی ہیں۔ جے دیکھنا بند کرنا ہو اس کے لئے بھی جوتے ہی استعال کرتی ہیں۔ امیلڈا
مارکوس کے تو جوتے ہی کوس میں آتے جو لمنے جاتا اسے جوتے دکھاتی۔ ایک بار ایک
سیلی کو جوتے دکھا رہی تھی کہ ۔۔۔۔۔

بیر اس لئے ہیں کہ جب میرا دل ملکے جوتے پہننے کو چاہے۔

یہ اس کئے ہیں کہ جب میرا ول ملکے جوتے پیننے کو جاہے اور یہ اس وقت کے لئے ہیں جب بھاری جوتے پیننے کو دل کرے اور یہ جوتے اس کئے ہیں کہ مجھی بندے کا دل جوتے پیننے کو نہیں بھی چاہتا۔ ----- اور تو اور رئيسه گوربا چوف "مائي سٹوري" ميں كلھتى ہيں 'اگرچه محترمه كى اس وقت عمر اليي ہے كه "مائى" پنجابى كا لفظ لگا ہے ----- بسرحال انهوں نے كھا ہے كه شادی کے وقت گورہا چوف اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس شادی پر پیننے کے لئے کپڑے تک نہ تھے سو مجھے اپنی تسہیلی ہے جوتے ادھار لے کر شادی کرنا بڑی۔ ہم تو تشجھتے تھے جوتوں کی ضرورت شادی کے بعد ہی ریاتی ہے لیکن اب چھ چلا کہ شادی بھی جوتوں کے زور پر ہوتی ہے۔ بہرحال رئیسہ نے سہلی سے جوتے مانگنے کی وجہ نہی لکھی ہے کہ گورہا چوف بہت غریب تھا اور شادی کے لئے کیڑے نہیں خرید سکتا تھا۔ سے ہے غریب بری بلا ہے۔ جوتے کی ایڑی پہلی بار اس محبوبہ نے ایجاد کی جس کے عاشق نے اس کا ماتھا چوما۔ سرحال ایری نہ ہوتی تو خواتین ایری چوٹی کا زور نہ لگا سکتیں۔ ادب میں جوتے بت چلتے ہیں۔ قیام یا کتان کے بعد اختر شیرانی انار کلی میں جوتے خریدنے

گئے انہیں کوئی جوتا پند نہ آیا تو دوکاندار نے کما "اشنے جوتے پڑے ہیں گر آپ ابھی تک مطمئن نہیں ہوتے۔" اختر شیرانی ہے طخر سمجھ گئے فورا" جوتا پہن کر بولے "بارہ روپ لینے ہیں یا آثاروں جوتا؟" ایک شخص نے جوتوں کی دکان کھولی اور اکبر اللہ آبادی کی خدمت میں حاضر ہو کر کما حضور اس پر شعر عنایت فرما دیں تو آپ نے لکھا:

مثو میکری کی دیکھنے کھولی ہے اک دکان

اب روٹی کو ہم کمائیں گے جوتوں کے زور پر

ویسے اتنے جوتے پاؤں نہیں پڑتے جتنے ساست میں پڑتے ہیں۔ ظفر علی خان نے لکھا

کا نگرلیں آ رہی ہے نگے پاؤں جی میں آتا ہے بردھ کے دوں جو تا

ہم جن ونوں سکرٹریٹ میں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے چکر لگایا کرتے تھے ایک ڈاکٹر سے پوچھا "یہاں کام ہونے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے؟" تو اس نے کہا "دو جوڑے جوتے۔"
لیکن صاحب ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا الیکشنوں میں جو جوتے بکتے ہیں انہیں خرید تا
کون ہے؟ ایک جوتا ثناس سے پوچھا تو وہ یہ واقعہ سنا کر چپ ہو گیا کہ ایک صاحب
سنری فروش کے پاس گئے۔

"میاں سارے ٹماٹر دے دو۔"

"اتنے ٹماڑوں کا آپ کیا کریں گے؟"

"سامنے ہال میں ایک فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔"

"آپ اس ير برسائيس مع؟"

دونهد »

"ٽو پھر؟"

"دراصل وه فنكار مين هول-"

### • سفري شنراده

کمبے روٹ پر چلنے والی بسوں پر سفری شنرادہ ککھا ہوتا ہے اور اگر وہ نہ چلتی ہوں تو غیور ڈرائیور اس پر شنرادی لکھ دیتے ہیں۔ شفیق سلیمی بھی سفری شنرادہ ہے۔ اس وقت رکتا ہے جب غزل سنانی ہو۔ بیرون ملک مقیم شادی شدہ شاعر جب واپس گھر آتے ہیں تو آتے ہی ان کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو شعر ساتے ہیں اسی لئے شفیق سلیمی سے یوچھو کہ کب آؤ گے؟ تو کے گا کہ انشاء اللہ اگلی غزل پر۔ کتا ہے میں "روزی" کی تلاش میں ابو ظہبی گیا۔ گر اس انداز سے کتا ہے کہ اچھے خاصے شخص کو بھی "روزی" کے کردار پر شک ہونے لگتا ہے۔ بال بچوں اور نجے بالوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے "میں یا کتان آتا ہی بچوں سے ملنے کے لئے ہوں۔" شاید اسی کئے جب بھی آتا ہے قائم نقوی اور علی اصغر عباس سے ضرور ملتا ہے۔ ہر خاتون کو یوں دیکھتا ہے جیسے اس کی کچھ لگتی ہو جبکہ اجمل نیازی ہر خاتون کو یوں دیکھتا ہے جیسے اس سے کچھ لگتی ہو۔ ابوظہبی میں جب سے بچوں کو پڑھانے لگا ہے' یہ فرق بڑا ہے کہ اب بچوں کو ان کی مائیں سکول چھوڑنے خود آنے گئی ہیں۔ وہ اداکار بھی ہے اس لئے لباس پینے میں احتیاط برتا ہے اگر اداکارہ ہوتا تو لباس بینے سے احتیاط برتا۔ ایس ہی ایک اداکارہ نے ڈاکٹر کو کہا کہ انجیشن ایس جگہ لگائیں کہ کسی کو اس کا نشان نظر نہ آئے تو ڈاکٹر نے کافی دیر سوچ و بچار کے بعد انجکشن چیچ میں ڈال کر اسے دے دیا۔ شفیق سلیمی اچھا اداکار ہے۔ اس نے بغیر کسی ریبرسل کے خاوند کا بھترین رول کیا اور ابھی تک کر رہا ہے۔ جبکہ ہم جیسے تو ابھی تک ریسرسلیں کر رہے ہیں۔ دن میں ایک بار ضرور نہاتا ہے' جس دن کسی شاعر ادیب سے نہ کے اس دن بھی نما لیتا ہے۔ اسے تو صفائی اس قدر پند ہے کہ کالج کے زمانے میں اس

نے ایک ڈرامے میں شاعر کا رول کیا گر ہر سین میں وکیل صفائی ساتھ رکھا۔
خوش لباس ہے۔ صحافی سوٹ بھی پہنتا ہے۔ یاد رہے صحافی سوٹ وہ ہوتا ہے جس میں جیبیں اتنی بردی ہوں کہ پیٹ بھرا ہوا تو پھر بھی بندہ کھانے سی تقریبات میں شرکت کرسکے۔ پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے صحافی سوٹ سلوایا تو اس میں کوئی جیب نہ تھی۔ اس نے درزی سے وجہ پوچھی تو درزی نے بتایا کہ آپ تو صحافی ہیں آپ نے کونیا کبھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے۔

شفیق سلیمی سرگوشیوں میں بات کرتا ہے۔ ویے بھی آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کی بات پر فورا" یقین کرلے کی بات سرگوشی میں کریں دوسرا فورا" یقین کرلے گا اس کے جب کوئی جوڑا بیٹا سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل ملک سے بے یقین کا خاتمہ کر رہا ہوتا ہے۔

اسے نوکیاں چھوڑنے کا بہت شوق ہے وہ تو اس جگہ نوکری کرتا ہی نہیں جہال سے چھوڑ نہ سکے۔ شادی پتہ نہیں اس نے کسے کر لی۔ خالد احمہ کے ساتھ مل کر فانس کمپنی میں بھی کام کیا' اس قدر محنت کی کہ فانس نہ رہا اور کمپنی رہ گئی۔ شفیق سلیمی دل کا مریض ہے اس لئے ڈاکٹروں نے اسے ورزش کرنے اور عبدالعزیز خالد کی شاعری پڑھنے سے منع کیا ہوا ہے۔ ابوظہبی میں دوستوں کی یوں خاطر کرتا ہے کہ لگتا ہے شفیق سلیمی کے ہاں سے تیل نکتا ہے۔ یہ ہمی ٹھیک دوستوں کی وجہ سے اکثر اس کا تیل نکتا ہے۔ اسے خوبصورت سے بیار ہے جب کسی خوبصورت چرے کو دیکھنا چاہے تو آئینہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ہم نے آج تک لوگ اللہ کو بیارے ہوتے ہی دیکھنا چاہے تو آئینہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ہم نے آج تک لوگ اللہ کو بیارے ہوتے ہی دیکھنا جاہے تو آئینہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ہم نے آج تک لوگ اللہ کو بیارے ہوتے ہی دیکھنا جاہے تو آئینہ ڈھونڈنے گتا ہے۔ ہم نے آج تک لوگ اللہ کو بیارے ہوتے ہی دیکھنا جاہے۔

افرا تفريح

# • باي ... و ... وبه

عباس تابش کو عباس تا بش کمنا ایبا ہی ہے جیسے عباس تا "آ اسان" کہنا۔ پھر بش کے پاس امریکہ ہی نہیں ذاتی باررا بھی ہے اور عباس کے پاس تو ذاتی بارر بھی نہیں بلکہ تو تو بارر ہے ایک شیو کرالے تو وہ تین کے پیٹے ہا گیا ہے۔
دور سے ہر کوئی خوبصورت لگتا ہے یہاں تک کہ اپنی یوی بھی اچھی لگتی ہے اور جب وہ پاس ہوتی ہے تو بندے کو لگتا ہے کہ میرے پاس تو پچھ بھی نہیں۔ لین عباس دور سے یوں لگتا ہے جیے سیدھا قبل مسے سے آپ ہی کو طفے آ رہا ہے۔ ادھر ادھر اور یوں دیکتا ہے جیسے سیدھا قبل مسے سے آپ ہی کو طفے آ رہا ہے۔ ادھر ادھر اور تا ہی دیکتا ہے جیسے آپ کو بھاگنے کا موقع دے رہا ہو گر جوں جوں قریب آتا ہے '
آتا ہی ہے جاتا نہیں۔ اس کی عمر کیا ہے؟ طالا نکہ وہ تو عین بچپن میں بو ڑھا ہو گیا تھا۔ دیکھنے میں اس عمر کا لگتا ہے جس میں سب سے آسان کام شعر کہنا ہے گر عباس نے نوجوانوں کے لئے شعر کہنا اتنا مشکل کر دیا ہے جتنی اس نے مشکلیں سہی ہیں۔ اب تو مشکلیں سہ سبہ کر سے صالت ہو گئی ہے کہ دوست اسے خوش کرنے کے لئے لطیفہ نہیں۔ نہیں ساتے اپنی مشکل ساتے ہیں۔

بیٹا ہوا ہو تو لگتا ہے جیسے اس نے تبھی کوئی حرکت ہی نہیں کی' البتہ چلنے لگے تو یقین نہیں آتا کہ رکاوٹ کے بغیر رک بھی سکے گا۔ یوں چلتا ہے جیسے ظفر اقبال صاحب کا دماغ چلتا ہے۔

عباس خواتین کے پردے کے اس قدر حق میں ہے کہ عورتوں سے باتیں بھی پردے میں ہی کرنا چاہتا ہے۔ عورتوں کے پاس یوں بیٹا ہوتا ہے جیسے اعتکاف بیٹا ہو۔ اتا ٹھنڈا ہے۔ کہ سخت گرمیوں میں بھی لڑکیوں کو کمبل لے کر اس کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ بسرحال اس کا اب یہ فاکمہ ہوا ہے کہ جو پہلے گرمیوں میں مری جاتی تھیں اب اس پر مری جا رہی ہیں۔ ویسے وہ بڑا کامیاب خاوند ثابت ہو گا کیونکہ جو خالد احمد کے ساتھ

گزارا کر سکتا ہے وہ ہر قتم کی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔

عباس کا رنگ ایبا ہے کہ نما کے آ رہا ہو تو لگتا ہے نمانے جا رہا ہے جبکہ یا دواشت
الی کہ عسل خانے کا دروازہ کھول کر بھول جاتا ہے کہ وہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔

کبھی کبھی تو عسل خانے میں بھی جا کر بھول جاتا ہے کہ وہ یماں کیا کرنے آیا ہے؟

اور غزل کمہ کر لوٹ آتا ہے۔ آپ کی باتیں سن کر یوں سر ہلاتا ہے جیلے جو بات

آپ نے اس کے کان میں ڈالی اسے سر میں کمس کر رہا ہے۔ جب کی پند کے

بندے سے کلام کرنا چاہے تو خود کلای کرنے لگتا ہے۔

جے دشمن نہ بنانا چاہے اسے گرا دوست نہیں بناتا البتہ دوستوں دشمنوں سب کے ساتھ

پیار سے لما ہے ' اس لئے پیتے نہیں چانا کہ کس طنے والے کو دوست سمجھ رہا ہے۔

اور کے دشمن۔ دوستوں کا اس قدر خیال رکھتا ہے کہ اگر بھی بیار ہو جائے تو گھر جا کر ان سے عیادت کرواتا ہے۔ ہر چیز کا حماب غزلوں سے کرتا ہے ' ایک دن

کسی نے کہا آج مہینے کی پچیس تاریخ ہے؟ اپنی غزلیں گن کر کہنے لگا یہ تو چوہیں ہیں آج پچیس تاریخ کیے ہو سکتی ہے۔ ہیں آج پچیس تاریخ کیسے ہو سکتی ہے۔ اسے ملنے کے بعد بھی بندے کی اس سے آدھی ملاقات ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آدھا آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا نصف کہیں اور ہوتا ہے۔ ابھی تک تو اس کی

نصف بہتر بھی کہیں اور ہی ہے۔ انگریزی سے اس قدر لگاؤ ہے کہ اس نے جتنی بار بی اے کا امتحان دیا انگریزی میں برچہ ضرور دیا۔ کالج میں کلاس فیلوز کے ساتھ یوں

بی اسے ماہ مان میں ہریں میں پر پید سرور میا۔ من میں عبال کے اسا میں معاف کروانے آیا ہے۔ خوش خوراک ہے لینی خوراک دیکھ

ر خوش ہوتا ہے کہا فاصلہ پدل طے کرتا ہے اگر زیادہ قریب جانا ہو تو رکشہ لے لیتا

ہے۔ وہ بڑا حساس ہے۔ دوسروں سے اکثر اسے ہمدردی ہو جاتی ہے اور اس کے لئے دوسرے کا مصیبت میں مبتلا ہونا ضروری نہیں۔ بس خوبصورت ہونا ضروری ہے اسے دنیا کا ہر خوبصورت انسان مظلوم نظر آتا ہے اور وہ عباس کے پاس بیٹا ہوا ہو تو واقعی لگنے بھی

لگتا ہے۔

عباس اپنی نسل کے شاعروں میں سب سے آگے ہے گر وہ وقت دور نہیں جب اس کا پیٹ اس سے بھی آگے نکل جائے گا۔ کہنا ہے اس میں غزلیں ہیں' غزلیں! اگر یہ کی ہے ہو مینوں کی بجائے منٹوں میں یہاں سے نکلی ہے۔ عباس کا بھی لیتا ہے گر اس کے گانے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دوسرے کو سائی نہیں دیا۔ اینے درد سے گاتا ہے کہ طنف والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسے درد

ہو رہا ہے۔

عباس کی دو سری کتاب کا نام "آسان" ہے جو مجھے اس لئے پند ہے کہ آسان کا رنگ بلیو ہوتا ہے اور سنا ہے کہ قلم اور قلم بلیو ہی زیادہ چلتی ہے۔ جہاں تک عباس تا ... بیش کی بات ہے تو میں نے دونوں کے نام اس لئے اکٹھے نہیں کئے کہ لوگوں کی عباس کے بارے میں بھی وہی رائے ہے جو بش کے بارے میں ہے بلکہ اس لئے کہ صدر بیش "نیو ورلڈ آرڈر" دے رہا ہے تو عباس کی اردو شاعری "نیو ورڈ آرڈر"

000



افرا تفريح

#### BIRTH DAZE •

کی نے ایک اداکار سے پوچھا کہ تہیں پتہ ہے مغرب میں سائنس دانوں نے جھوٹ پرنے والی مشین بنائی ہے۔ اس نے کہا "ہاں مجھے پتہ ہے کیونکہ پچھلے ہی ماہ میری اس سے شادی ہوئی ہے۔" لیکن ہم میاں ہوی کی بجائے صحافی کو جھوٹ پکڑنے والی مشین سمجھتے رہے۔ ہارا خیال تھا کہ صحافیوں سے کوئی خبر چھپ ہی نہیں سکتی۔ ہارے صحافی تو ویسے بھی خوب خبر لیتے ہیں۔ لیکن یہ پڑھ کر بردی جیرانی ہوئی کہ میڈم نورجہاں کی سالگرہ پر کئی نئے گلوکاروں نے شرکت کی گر کسی کو پتہ نہ تھا کہ میڈم کی کونسی سالگرہ ہے؟ یہاں تک کہ صحافیوں کو بھی میڈم کی اصل عمر کی خبر نہ ہو سکی۔ صاحب خبریں سچ ہوں نہ ہوں' آج سچ ایک خبر ضرور ہے۔ کسی نے کہا ہے صحافت وہ شعبہ ہے جو لوگوں کو بیہ بتاتا ہے کہ جان لارڈ مر گیا جب کہ لوگوں کو بیہ بھی یت نہیں ہوتا کہ لارڈ جان زندہ بھی تھا۔ ایسے ہی ایک اخبار میں ریڈیو پروڈیوسر مدثر شریف کی موت کی موت کی خبر چھپ گئی تو اس کے اگلے دن اخبار کے بندوں کو قتمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ بیہ خبر غلط ہے' آپ اس کی تردید چھاپیں۔ بڑے تردد کے بعد اگلے دن اخبار نے یہ خبر شائع کی کہ ادارہ معذرت خواہ ہے کہ مدثر شریف صاحب زندہ ہیں۔ ایک ایبا واقعہ "براودا" کو پیش آیا تو اخبار نے کمہ دیا کہ ہم اپنی خبر کی تردید نمیں چھاپ کتے۔ آپ کے لئے انا کر کتے ہیں پیدائش کے کالم میں آپ کی نئی زندگی کی خبر لگا دیں۔

اخبار نویس تو اس قدر تیز ہوتے ہیں کہ "دی لیڈر" کے چیف ایڈیٹر نے کہا کہ تا نہ خبریں دینے کے معاملے میں ہمارا اخبار سب سے آگے ہے' جیسے ہم نے سب سے پہلے باب تھامس کی موت کی خبر دی اور جب پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے تو سب سے پہلے بیہ خبر بھی ہم نے دی۔ ہمارے بھی ایک کثیر القلت اخبار نے اواکار مظہر شاہ کی وفات ہے

ا فرا تفریح

کی خبر چھاپ دی' بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف بیار ہے۔ چند ماہ ہوئے جب وہ انقال کر گئے تو اس اخبار نے لکھا ہمارا اخبار مظهر شاہ کی وفات کی خبر دینے میں بازی لے کیا' کیونکہ دوسرے اخبارات مظهر شاہ کی وفات کی خبر آج دے رہے ہیں جبکہ ہارے اخبار نے یہ خبر تین ماہ پہلے دے دی تھی۔ اخبارات کے صفح بھی اب اتنے ہو گئے ہیں کہ ایک اخبار بیچنے والے سے کسی نے پوچھا "تم اخباروں سے تھک نہیں جاتے؟" اس نے کما "شیں! میں کونسا انہیں پڑھتا ہوں۔" اسی لئے نوبل کاورڈ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھ کر ورزش کرنے کے لئے امریکن سنڈے ٹائمز کا انتظار کرنے لگتا ہوں کیونکہ اس اخبار کو فرش سے اٹھا کر میز پر رکھنا ہی میری ورزش ہے۔ کی نہیں صحافت اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے لیڈی ڈیانا کو پہلی بار یہ اطلاع اخبار سے ملی تھی کہ وہ "امید" ے ہیں۔ "ایڈوانس" ہارے ہاں بھی چاتا ہے۔ بہرحال اس دور میں صحافیوں کا بیا پت نہ کر سکنا کہ میڈم نورجمال کی کونبی سالگرہ ہے' بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ سالگرہ سال کے گزرنے کی اطلاع ہوتی ہے اس لحاظ سے تو اسے سال گرا لکھنا چاہیے۔ مرد اور عورت کی سالگرہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مرد سالگرہ یر ایک دن کی چھٹی کرتا ہے تو عورت سالگرہ پر سال کی چھٹی کر دیتی ہے۔ بڑھاپے کا صرف ہی نقصان ہے کہ سالگرہ پر اتنے کا کیک نہیں آتا جتنے کی موم بتیاں آتی ہیں۔

باب ہوپ اپنی 82 ویں سالگرہ پر لکھتا ہے:

"میں سوچا ہوں کہ لیہ بڑی جیران کن بات ہے کہ آپ میری 39 ویں سالگرہ کی 42 ویں بری پر انتھے ہوئے ہیں لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال موم بتیاں نمیں جلاؤں گا کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں PAN-AM اسے رن وے نہ سمجھ لے۔" سالگرہ پر موم بتیاں تو ہوتی ہی عمر پر روشنی ڈالنے کے لئے ہیں اس لئے تو ایک اداکارہ نے کہا تھا کہ بیں اپنی عمر کے حباب سے سالگرہ پر موم بتیاں جلا لوں تو گھر کو آگ نہ لگ جائے!

ایک بار راکیل ویلچ نے اپنی سالگرہ پر معزز مہمانوں کو بلایا اور سمیلی سے مشورہ کیا کہ

میں ان سب کو ایبا سرپرائز دینا چاہتی ہوں کہ سب جیران ہو جائیں بتاؤ' میں کیا کروں؟
سیلی نے کہا تم انہیں اپنی اصلی عمر بتا دینا سب جیران ہو جائیں گے۔ جیکی کینیڈی کہا

لاتوں کہ میری زندگی کے بہترین دس سال وہ ہیں جو میں نے اکیس سال کی عمر میں

گزارے۔ خاوند سے طلاق کے سلسلے میں اسے عدالت میں بیان دینا تھا تو اس نے بیہ
حلف بعد میں اٹھایا کہ "جو پچھ کہوں گی بچ کہوں گی اور بچ کے سوا پچھ نہیں کہوں
گی" پہلے عدالت کو اپنی عمر کھوا دی۔

افرا تفريح

خواتین کا سب کچھ ان کے لباس سے ظاہر ہوتا ہے لیکن عمر پر سہ بھی پردہ ڈالتا ہے۔
الزیھ ٹیلر کی اپنے سے کئی برس چھوٹے لاری فورٹینسکی سے آٹھویں شادی ہوئی تو ایک سے اف پوچھا "محرمہ! آپ اپ دولها سے کتنی بری ہیں؟" تو الزیھ ٹیلر نے کها "بیل کہاں بری ہوئی لاری مجھ سے پورے چار اٹج بڑا ہے۔" الزیھ کے بیٹوں سے پوچھو کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتائیں؟ تو کسیں گے "ای کی طرف سے اپنے مات ابو اور ابا کی طرف سے تین امیاں ہیں۔" ایک بار الزیھ ٹیلر کی بیٹی نے کہا "ممی مات ابو اور ابا کی طرف سے تین امیاں ہیں۔" ایک بار الزیھ ٹیلر کی بیٹی نے کہا "ممی محملے مالگرہ پر کوئی نیا تحفہ دیں جو آج تک کی کو نہ ملا ہو۔" تو الزیھ نیلر کے پائے کی فنکارہ ہیں میں نیا باپ ویا۔ ہمارے ہاں ملکہ ترنم نورجماں بھی الزیھ ٹیلر کے پائے کی فنکارہ ہیں ان کی زندگی کی کمانی ہے۔ میں نے ایک صحافی سے بوچھا کہ جب ان کا سب ظاہر ہے تو پھر سے جانا کونیا مشکل کام ہے کہ ان کی عمر اور بڑھ کیا ہے؟ تو اس نے کما "مسئلہ سے کہ ہر نے گانے کے بعد ان کی عمر اور بڑھ جاتی ہے ان کی عمر جانے کے ان کی عمر اور بڑھ جاتی ہوئی ہے۔"

ا فرا تفریح

# • دل برداشته اور دلبرداشته

صاحب! میں نے جب سے خبر پڑھی کہ بنجاب پلک لائبریری میں پولیس والوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں ' ہر طرف پولیس والے اخبار اور رسالے پڑھتے نظر آتے ہیں تو میرا خیال تھا کہ لوگ اس خبر پر حیران ہوں گے لیکن انہوں نے تو باقاعدہ احتجاج کیا جس خیال تھا کہ لوگ اس خبر پر عران ہوں کے لیکن انہوں نے تو باقاعدہ احتجاج کیا جس اندانہ کرلیں کہ ہماری عوام پولیس سے کنتی محبت کرتی ہے۔ انہوں نے احتجاج اس لئے کیا کہ انہیں بیزا دراصل انہیں سزا دیا ہے۔ ویافت کرنے کی وجہ سے جنم میں نہیں بھیجا جائے گا بلکہ واپس امریکہ بھیج دیا جائے گا۔ ایسے ہی آج کل کیابی کسنے والوں کو نیادہ سے نیادہ کی سزا دی جا عتی ہے کہ ان کو انہی کی کھی ہوئی کسنے والوں کو نیادہ سے نیادہ کی سزا دی جا عتی ہے کہ ان کو انہی کی کھی ہوئی کینیں پڑھوائی جائی جا تھی۔ سو اگر پولیس والوں کو سزا دینا ہی مقصود تھا تو ان سے رپٹیں پڑھوائی جائی جائے گا۔ ہیے تھیں۔

کابوں سے ہمارا رشتہ ایبا ہی ہے کہ ایک دوست نے اپنی کتاب بھیجی اور ساتھ رقعہ بھی بھیجا کہ وعدہ کرہ بھی وقت ضائع نہیں کرہ گے تو ہم نے وہ کتاب واپس بھیج ہوئے کھا کہ ہم نے آج ہی وعدہ کر لیا ہے کہ وقت ضائع نہیں کریں گے۔ بسرطال انتا پہتہ ہے کتاب ہیشہ ادھار لے کر پڑھنی چاہیے کہ اس طرح نہ بھی پڑھیں تو نقصان نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جو کتاب ادھار دیتا ہے وہ بڑا پوقوف ہوتا ہے اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہوتا ہے جو واپس لوٹاتا ہے۔ مشاق احمد یوسفی کتے ہیں کہ کتاب یوی کی طرح ہوتی ہے دور سے دیکھو اور تعریف کرو' بغن میں داب کر لیجائے کے نیوں کی طرح ہوتی ہے دور سے دیکھو اور تعریف کرو' بغن میں داب کر لیجائے کے نئیں۔ ہو سکتا ہے پولیس لائبریری میں سے غیر قانونی لین دین بلکہ لین ہی لین ہو کے لئے آئی ہو۔

لا برری ادیوں کا حرم ہوتی ہے۔ اس حرم زدگی میں مداخلت پر ادیوں شاعروں کو احتجاج

کرنا چاہیے تھا بالخصوص شاعروں کو کیونکہ انہیں تو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ان کی شاعری پولیس کو سمجھ آگئی تو وہ حدود آرڈی نینس میں دھر لئے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس یہاں غیر قانونی اسلحہ برآمد کرنے آئی ہو اور وہ "علی پور کا ایلی" اور "شاب نامہ" کو آلہ ضرب سمجھ کر فی الفور ضبط کر لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں کوئی ادبی چوری ہو گئی ہو آج کل طرقہ اوب بھی بہت عام ہے اور ایسی چوریوں کی تفتیش تو پھر لائبریری میں ہی ممکن ہے۔

یولیس اور کتاب کا میر رشتہ ہے کہ ہر کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے بعد میں تو کئی ہو کتے ہیں۔ بعض کتابیں تو ہوتی ہی زا مقدمہ ہیں جیسے مولانا الطاف حسین حالی کی "مقدمه شعر و شاعری" البته اہل کتاب تھانے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک تقانیدار کو اخر شیرانی بهت بیند تھے۔ ایک مخص موصوف کو اخر شیرانی کے عشقیہ شعر سناتا اور ہر شعر کا مطلب یہ بتاتا کہ شاعر محبوبہ سے وصال چاہتا ہے۔ ایک دن وہ شخص بہت غمزدہ آیا اور کہا کہ چودھری صاحب اختر شیرانی کا وصال ہو گیا اور رونے لگا۔ تھانیدار نے کہا "تم تو یوں غمزدہ ہو جیسے اس کا وصال تمہاری محبوبہ سے ہوا ہے۔" ایک باپ ایسے ہی تھانیدار کے پاس اپنی لڑکی کے گم ہونے کی ربورٹ درج کرانے گیا اور باتوں باتوں میں بتایا کہ اسے میر اور غالب بہت پند تھے' تو تھانیدار نے ساہیوں سے کما فورا" جا کر تفتیش کے لئے مسی میر اور مسی غالب کو پکڑ کر تھانے لاؤ۔ ایک شاعر نے محرر سے کہا رہٹ لکھیں' میرا کتابچہ گم ہو گیا ہے تو اس نے کہا پہلے یہ بتاكيں كه آپ نے كتے كا بچه كھلا چھوڑا ہى كيوں تھا۔ پولیس مین بننے کے لئے ایک ہی صلاحیت چاہیے وہ سے کہ کمیں بھی سوسکے بلکہ چاتا پھر تا نیند پوری کرتا پھرے ۔ ایک بار پولیس میں بھرتی ہو رہی تھی ایک نوجوان جو سب سے دلیر لگ رہاتھا اس سے پوچھا گیا کہ فرض کرو تم پولیس کی گاڑی چلا رہے ہو تہارے ساتھ جھ پولیس جوان را نفلیں لئے پیچھے بیٹھے ہوں بکدم ایک موٹر پر ڈاکوؤں

کی ہے؟

سے بھری ہوئی گاڑی نکل کر جالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تہمارا پیجیھا کرنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ امیدوار نے گھبرا کر کہا کہ میں اپنی گاڑی کی رفتار پچاس میل فی گفته کر دوں گا۔ ایک ایسے ہی ساہی کو انسکٹر نے کہا "تمہارے سامنے ملزم بھاگ گیا تم نے اسے گریبان سے پکڑ لینا تھا۔" تو سابی نے کہا "سر! میں کیا کرتا میرا کوئی ہاتھ فارغ ہی نہیں تھا ایک ہاتھ میں پہتول اور دوسرے میں ہتھکڑی تھی۔" تھانوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے جاننے والوں کا بچہ گم ہو گیا۔ انہوں نے ایس بی صاحب کو درخواست دی کہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ تین دن کے بعد اطلاع دی گئی کہ آپ کی درخواست کم ہو گئی ہے ایک اور دے دیں۔ پولیس مین کی ذہانت کے تو سب قائل ہیں گو جرانوالہ تھانے میں محرر نے چوری کا ملزم چھوڑ دیا وجہ ایو چھی گئی تو اس نے کہا کہ گواہوں کے بیانوں سے پتہ چلا کہ وہ بے گناہ ہے کیونکہ صرف دو آدمی کمہ رہے تھے کہ ہم نے اسے چوری کرتے دیکھا جبکہ چھ آدمی کمہ رہے تھے ہم نے اسے چوری کرتے نہیں دیکھا۔ وگیسے ہو سکتا ہے پولیس والے پنجاب لائبری میں سمی خفیہ مشن پر آئے ہوں۔ ایک سابی کو کسی نے بتایا کہ میں یہاں خفیہ مشن پر آیا ہوں۔ دوسرے نے پوچھا کہ وہ کیا؟ بولا وہ اتنا خفیہ ہے کہ انسکٹر صاحب نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ جب مصطفیٰ کھر فيمل آباد جيل ميں تھے ان كو سب كھھ ميسر تھا جس كا تخمينہ تمينہ سابقہ كھر ہى لگا عتی ہیں۔ کھر صاحب کو جیل میں رکھنے کے لئے ٹی وی دیا گیا تو وہاں ایک صحافی نے کما' ہمیں اس بات یر احتجاج کرنا چاہیے۔ تو دوسرے نے کما اگر مصطفیٰ کھر خود اس پر احتجاج نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں۔ سو پنجاب پلک لائبرری میں جانے پر پولیس والے خود احتجاج نہیں کرتے تو لوگوں کو کیا ضرورت ہے احتجاج کرنے کی؟ جمال تک جارا تعلق ہے ہم یولیس والوں کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے ہی پوچھ سیجھ یشروع کر دیں کہ بیہ دلبر داشتہ رہنے والی کہاں



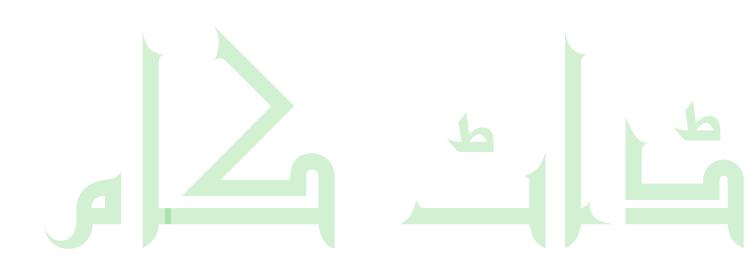